

جماجقوق دائمي بجق ناينو محفوظ مي

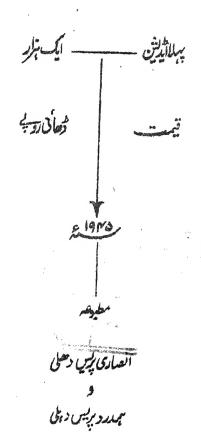

# فيرس

| بروق | مضامین                                                             | بمنبزتها |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 4    | الشِّعبان الدارسرات                                                | (1)      |
| ۲.   | روض المرك سأمن عرض نياز                                            | (4)      |
| 42   | رسول اكرم سلى الته عليه وسلم كاليك خطبه                            | (4)      |
| 74   | روزه ایک صوفی تی تظریس است                                         | (1/1)    |
| ٢    | شعبان کی پندر ہویں شب                                              | (0)      |
| 45   | يوم عاشورا اور اس كاحكم                                            | (4)      |
| 06   | فطرت انسالي اورعث يدالي المراعث                                    | (4)      |
| AY   | عشره ذي الحجه                                                      | (N)      |
| 90   | ىدىنى طىيىدىكى تىم كى عيب                                          | (9)      |
| 99   | شاہان معنکیدی اولاد                                                | (10)     |
| 10 Y | رحمنه اللغاليين                                                    | ( ff )   |
| 1.6  | ر منه المعالمين<br>« ايك طالب حن كوحت كي ملاش معيات خليل يو كي نظر | (14)     |
| 126  | مختررسول الله                                                      | (114)    |
| 1916 | اسلام برعودت کامرتبه                                               | (1/4)    |
| 4-9  |                                                                    | (10,     |
| 414  | رسول الكيرضلىم كم محفظر حالات                                      | (14)     |
| 444  | قربان شرعت ادراس كاسبل نرحمه                                       | (14)     |
| 441  | دمنتن کی والبی رجی خرت زیرنش کی نا ناجان سے فریاد                  | (IA)     |
| 440  | ہاری دعاکیوں تبرل نہیں ہوتی                                        | (19)     |

## جناحار

کے عرصہ سے خیال کررہا تھا۔ سحبان البند حضرت مولدنا احد سعید میں ۔ سابق ناطم میں میں علمار مہتد ہے ان عالم النہ مضافین کو تبابی شکل دیدوں ہو کہتے ہے

مختلف اوقات بيماخيا رائم فينه وغيروك ليخ الصح فظ

بعدانوس سے اخبادا مجمعیت کے بندمید نے دراسکے فائل کم موجانیت شکھے فاطرواہ کامیابی نہیں موسکی- مطربلال الادسا حب زبری کاسٹ گذاہمو ان کی میربا فی سے محصا خبارا مجبعتہ اورافعاری کے بیندفائل ال سکے۔

يمرميعت بندافهادات بس سي فق عقة مقاين بل سك ال كونزب

کریکے میں اتھا ہے شکل میں شاکع کرد امہوں میں معنامین اخبار انعاری سے انعام النعاری سے انتقالی سے ا

باوجدخاطرخواه كاسيانى نبونى درسوصفات دائدى كرب شائع كررا موس و محسين انسوس كم مفرت مولاناك مفاجن كاكانى وتيهو اخبار فأس توسط سيفار كو بُركي،

اگریکی مستقبل ترعب بین اخبار کوفائل یا حضریت مولا تلسکے فلمی مضامین کے دومسری جلد کھی سنا اللہ مضامین کی دومسری جلد کھی سنا اللہ کروں گا۔

نيانوندل محديد منته ال

## bel sie

سطرطال احمد زسری - ابم الی الک اخبار انصاری ویل حضرت عمان الب ولفا احر سعیدها در مفای م کرده سعان ج ایک مجوعه کی صورت میں "دبی کم واله" اورد و ازارد کی کی طرف سے شاک کی میں جبار سے ہیں سد ان میں سے کنز ایسے ہی جیس نے اسی دفت رئیساری " بی شائع کی کی تھے ۔ اور نصرت بھے میں داس مجوعہ مفاین کا بیش لفظ تھے کہا کہ جو سے کہا گیا ہے ۔

حضرت موالا الى دات گرای گواب تملستده سنان ایک نوش بیان واعظ بهترین سیای حض بیان واعظ بهترین سیایی سی سیم بهتری در اور ما یمن دهت کی جیشتوں میں اجھی طی ما شاہت ہوں میں بہترین سیاسی باری تو بنانے میں موادا کا زردست عیست موادا کا در دست عیست موادا کے مدیا مضایمن میں اخرارات ورسائل اور تنابوں میں شائع موجل جمہر وادا آن علاوہ دور دوارات کی انہود موادا کا تمام قت تران عجم کا ایک ایسا ترجود موادا کا تمام قت تران عجم کا ایک تمام در تی وظا دیا تمام قت تران عجم کا میں انہوں کی بدر دیا آن کو شاہد کی بدر دیا آن کو شاہد کی جربی ای خوصی میدان کی بدر دیا آن کوش کو الله کی خربی ای خصی میدان کی بدر دیا آن کوش کو الله کی خربی ای خصی میدان کی بدر دیا آن کوش کو الله کی خربی ای خصی میدان کی بدر دیا آن کوش کو الله کی خربی ای خصی میدان کی بدر دیا آن کوش کو الله کی خربی ایک خوصی میدان کی بدر دیا آن کوش کو الله کی خربی ای می میدان کوش می میدان کوش کو الله کی خربی ایک میدان کوش کو الله کی خربی ایک میدان کی میدان کوش کو الله کی خربی کا کارو میا اس میت سیمی در میدان کوش کو الله کارون کو میدان کوش کو الله کارون کو میدان کوش کو الله کارون کوش کو الله کی خواد کی کارون کی خواد کارون کوش کو کرون کو کارون کوش کو کارون کوش کو کارون کوش کوش کو کارون کی کارون کوش کو کارون کوش کو کارون کوش کو کارون کوش کوش کو کارون کارون کارون کارون کوش کارون کارون

برشاء شوت کے ساتھ پڑھ جواتے ہیں والیسے مذہبی مباحث جن کو ٹر انی کتابوں ہیں ٹرکے طرز قرير كم مطابق دنجه كطبيعت المحتى بعمولا ناك فلم سع سفي قرطاس يكلف كم يعد نهايت دلجيت بهومات بني تحصا كي صحاني كي جنتيت سے ذاتي طور راس بات كانجريد كي جن داول مولانلك مضامين اخبارس شائع بوت رسيه بي، اخبار كي اشّاهت خود كود كغير كشي فنرى جديم درك برها كي ب بير بيرن زيك أيا قعات مولكنا كي طرز تحرير كي عالم مقيوليت كالبي ينون ب \_\_ آن سے اَ خُوسال در جب بن في انساري جارى كيا بي توسولان فيرى درخواست بدا يكسلسان فعاين الموري الغراري كيليك كهنا نرفع كيا تعاجب كا موضوع اسلامي عورت كامرتيه عار الن مازين لتا بهت مردت تهيد جبيته علما كيبند كي نظام علا كالمسلمين تمام بندوستان ك دكوركر أورجيب كمي دالين الودن واست مين تقريبا المعاريط دخر ممية على أور البنائي المرابية على المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية كنا مولتك معولات سي وألى تقا اس معروفيت كالمب ولانا بربيسر وراس مضمون كى ايك طويل تسطانصارى كيلئے دياكرتے نفيء ادر مجھے مجان متاكم مولانا استم كي ختلف لنوع شاغل من أتنادقت كيف كال ليندين كديداغ كواس الرن متوجركه ك يبيكتنا ببراخييس التسعمنى اين اخذكري اورعج الهيرمابى عام بسنديل دخارش بيرب اورا تيونى تنبيلون ك القريش كروس مولندا خاس صفران كى بهت سى قسطين اسطح حضر المي المروه شالع موتى راب \_ گرانوس بك ولاناى برهى مولى مصرونيتول حسباسی حالات سقلب برجائے سے بیاب بی مولاماکوبالا فرجیور کو ایک وہ س سل كوملتوى كردب بيبنون الجى كما ينجنتم ب اوراسط سعموعة يرجي شاك مور إيراك يْجْرُونِي كِلْرُوسْ أَوْسُنْ فَالورُولْسَاكِي حِسْ مِي كِيرِ كَالْمِهِ فِي تَرْبِيتِ مَكَن سِي كُمْ أَبِيْدِهِ الْمِيْفِ بس يكى بدنك بهوم - مجھ يعلوم ب كمولاناكاورى بهت معامن اليم مخيس م كيك في المراج الما المنابي السلساني ورمى عدي الاس كالم معدور كملكي تواسطى بخروج والبرديزا محفوظ بدما تينك اورآينده لشلول كيلي وه واستدين كسيس كروي برايك إنايه كاسر أرهارى ركه ناجاتيد "بال احد زميرى- ايمك

ماه شعبان ادر ایشارف

جرطرح اسان کی نقت اوراس کی ترائی سے سرایک سلمان وافع ہے اسی طرح اسان کی نقت اوراس کی بزرگی سے بھی تم و بیش مسلمان وافع ہے واقعت ہے ۔ شاید ہی کوئی سال ایسا ہوگا کہ الجمعیت سے سلمانوں کے لئے کچھ نہ تکھا ہو ۔ جہا نیک مبرا حافظ مساعدت کرتا ہے، سی کہ سکتا ہوں کہ تماف عنوانات سے انزک انسعان اور شب بوت کے ساتھ اسکو اگر جے کھا گیا ہے اسکو اگر جے کیا جائے توایک کتاب طبع ہوسکتی ہے۔ اگر جے کیا جائے توایک کتاب طبع ہوسکتی ہے۔

کے پیچھانی زندگیاں تباہ کرلیتے ہیں۔لاکھوں روپیہ جذد دن میں آگ کی نڈکو کردیاجا تاہیے۔ایک خلس وم عض اپنی جہالت اعد میو تو فی کے ہاتھ دوسے اور زندگی سے پراہشم خرید ری ہے۔

مارنجت بحارته روماكان عتان

گنآه می کمی ورزبادی

بیایک مسلمہ امر سے کہ گناہ پر زبان، سکان کا فاص اثر موتلہ ہے۔
شلا ایک گناہ دبی کے سی بازار میں کیا جائے۔ اور کہی گناہ سے رواہ میں
کیا جائے یا معاذات سے بیری بازار میں کیا جائے۔ اسی ظرح ایک گناہ سے معمولی مہینہ میں کیا جائے۔ اور کھی کی ناہ عرب کے دن کی جائے ہوائے۔
معمولی مہینہ میں کیا جائے۔ اور کھی بی گناہ ایک ہی ہے۔ لیکن اس جہ
سے کھا کی مقدس مقام یا کسی مقاس مہینہ ہیں کیا گیا ہے۔ اس کی منزا
سخت اور عقومت دروا کی سے بیا یک ایسا کا تب ہے کا اور یہ موجانے کی دورا کی موجانے کی دورا کی سے ایک اور یہ موجانے کی دورا کی میں کا موجانے کی دورا کی میں کہ دورا کی میا کہ موجانے کی دورا کی موجانے کی دورا کی موجانے کا دورا کی موجانے کی دورا کی موجانے کی دورا کی موجانے کی دورا کی میں کی موجانے کی دورا ک

واعدن تتكى ذلك

آنی بات عمولی می کا انسان می سیرسکتاسه که نشراب کوبازارس پینا اور سیدین بینا اور سیدین بینا اور سیدین بینا اور سیدین بینا اور مضاف می بینا اور مضاف می وقورسی کمی واقع فرت می وجهسته که رمضان می عامطررسید فستی و فورسی کمی واقع مهوجاتی سیم ایسان کا احساس که است که رمضان ایسان کیا جائے۔ کا احترام کمیا جائے ، اوراس محرم جینے میں گفا وست اجتناب کیا جائے۔

اس تهدید کے بعد آج کے مضمون میں مجھے مرت دوبائیں عرض کرنی ہیں ۔ اول بیکر اہ شعبان کو دومر سے مہینوں پر کو گی خاص امتیاز حاصل سہے یا نہیں اور اس مہینہ کی پنڈل مویں شب کو دوسری الوں پر کوئی خاص امریت ثابت سے یانہیں۔

دوم بیرکه آتشبازی کی رسم مردود و ندسوم سے یا نہیں اوراسان حضن حق کی عدم عربت اور دیول دریا مردب ہے یا نہیں .اگر میدونوں م مقدمات ناظرین کی سمجھیں آسکتہ تومیری گذارش کامطلب سمجھنا کچھ مشکل ندموگا۔ ومان فینفی الایاللہ

بهلامصرم

شعبان کی بزرگی اورفینیان کے متعلق جو کھا جنگ کھا آیا ہے۔
اس کے اعادہ کی ضرورت بہیں ہے اور نہ اس مجت کی ضرورت ہے کہ
اس باب ہیں جوص بنیں منقول ہیں وہ ضعیدت ہیں یا شخین کی شرط بہیں
ہیں اور نہ اس امر بہزی کٹ کر امقصود ہے کہ بیلتہ موات یا ابیان المیا کہ ت ماد وہ نیب تاہی جو رمضان ہیں آئی ہے ۔ اس منقرضہ وان بین سی طبول کوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سی احت کے اس انجھ جنت کے ایم احدیث کی اس انجھ جنت کے ایم شفید نامل موجود ہوں تو وہ ملاحظ کر سکتے ہیں۔ فضائی اس انجھ جنت کے ایم احدیث کی اس معدد کی اس میں اگر وقت نے سے وار دہیں ۔ جو یقوی بیف کو بیف کی صورت نہیں اگر وقت نے سا عدیث کی توانشا المحدد کی کھرسی موقع بیم فصل عون کرا جا اس کی شعبان کے مہدینہ میں سب سے کھرسی موقع بیم فصل عون کرا جا اس کی شعبان کے مہدینہ میں سب سے کھرسی موقع بیم فصل عون کرا جا اس کی اس کے مہدینہ میں سب سے

برى خصوصيت نويى سے كرسول الترصلى الترعليه وسلم اس مهينه يس بكثرنن دوزے ركھنے تتفاوات مال كورمغران سے الا دیا كرساتے تھے۔ سركار ورمالم صلى الشرعليد وسلمة فراياب كالوك اس جبيت كى برزر كى سے اوا تعت ہیں ہے مسیند جیب اور شہرمضان کے مابین ہے۔اس مینے میں لوكوں كى موت اور يرق كھا جا تاہے۔اس معينيس بندوں كاعال ببين مستمي ميري خوامن بيب كرجي ميرسداعال بين بہورسے بھول الوبیں روزے جیسی عیادت کے سائے متصف ہول اسی طح يندربوس شب يس حضوركا است كم لئ استغفاركرنا وربقيع مين تشريف مع نا حضرت عائشرضي اللوالعنها كاللاش كرنا اور صفور كا فرماناك محسي جربال في اكركهاكم آن كى دات سويد كى نبس سے اس ك بين الترتعاني أسسان دنيا يرزول فرما تابيد اور تما مرته كاول کونش دایانا ہے کمن کی بات اللہ تعانی فلیائہ کاب کی معظ کر بول کے بالول كى تعداد سيموا في لوكول كودون فست أزادكرد تياب ساليتدمال باب كا نافران اورشراب كا عاوى بنيس بختاجا تا، اوروه دوض مي بنيس بخفضات وداول من كيندر كفت بي اس قسم كى اور بهت سى رواتين ہیں جنایں کم ورش میں الفاظ ہیں - اور ایک روایت دوسری روایت کے كم وجب تفاويت سبع بعض روأيتول سع يهي معلوم بهوتاب كد ندره وس شب كوعيادت كرف اور بندرسوس اربخ كوروزه ركيني كا المياب-اوران تمام احاديث نيوى سلى الشعليه وسلم كمطالعم سے حسب فیل خصوصیات تا بہت ہوتی ہی عفق کال مميندي بغرت دوز معد کمناس مبین بی دمضاك كے حصول كى دعاكر ناس

مبينه كى يندر طوي سبب مي حنرت ع جل عدد كاسان دنياير نزول فراانا اور کنام کاروں کو میشت بخشا آیندہ سال کے لئے بندوں کے زین و موت اورد بمراسوركومتعين فرمانا -آبنده سال كيل اس مسحاموا كا فرشنول كواجمالي علم مونا - أس جينے كى يندر مهوي سب ميل عبالة كرنا حصور الرمصلي التعطيد وسلم كالسسيسين مريندك فرسنان سن تشريف العجانا - فبرستان مين جاكراتمت كى مغفرت كے كي وقا کرنا ۔ بفتے سے وابس آگر ہجو مبارک میں طویل نماز طریضاً ۔ اس جیبنہ کی بندرهوس نابخ كوروزه ركفنا سركار دوعالمصل الشرعلب وسلم كااس عبينے كے لئے يرفرها ناكدرجيب اوررمضان الے درميان ايك مبلينس حبس كى عظمت سے اكثرادك ناوانف ميں يرتمام امور حن كا خلاصة بي نے عرض کیا ہے - اس امرروال ویس که اوشعبان کی مالت دوستوں نے کی اندریس م بالدوم مينون اس مبيندكواكي خاص متيال وعظمت عاصل سه رمضان المبامك اور وى الحجيب علاوه بركما جاسكتا سي كماه سعان كو اتى مدينول برخاص شرف دعظمت حاصل سيد اوراس ممين من سئ أناه كي وه جبتيت سركنيس سے جودوكمرمينوں مرم واكرتى ہے . کیو کمریدامر بہلے ہی تابت بے کسی مقدس مقام یاسی مقدس بینم من جم كرناس سيبمت زياده محنت بهوكسى عام تقام إساد دولول یں کیا ہائے۔

دوسرامقدمه

ماه شعبان ادراس كى بندر سور بى شب مي جنه صوصيات مذكور

ہون ہیں۔ اس کے بعد صرف اس امری خرورت باتی رہ جاتی ہے کہ ان اعلی بر بحث کی عائے جن کا اتکاب عوام سلمان اس مقدس مہین ہر کرتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے فیج رسم جوان کے کے مضمون میں زیر محت ہے۔ وہ آتشہاری کی رسم ہے۔ آجا کے اس سلسلہ ہر بہتا ہ مضمون اور پوسٹر شاکتہ ہو چکے ہیں۔ عام حلورت اس تبیع اور مہاک۔ رسم کی مذہب میں قرآن شرع ہے گئی ہیں ،

إن المين الخ

عاستالك المامات والماستين المستراء راف كى حرص مين برايت شابيت صاف الدواقع سه ١٠٠٠ بره كريد بدرين كى منتبت اوركيا بوسكتى ب كران كوسائد البين كاجهاني كماكيا والعصر سلط بن الفظ كفوريفي الخران ت روستناس كيا سالها ف مطلب ميد كم مندري وني السياس اور افران وي السياى بالكنظام رب مآل ودولت حضرت الالكنظام رب مال الك المنمت ب جن كانتقتفني به عقاكه بنده ابنے فين كا فتكريراداك اولاس دولت كوبيلي معادب مي خرج كرناج ومفرت حق كي دنسامزري كي موتب مهوت - ليكن وتحض انى دولت كوشرك يت اع ذيلان الموري خريج كريس واورقس وفجوريس الشرتعالي كالعسط والوكيد نداس سے بڑھ کے محسن کتی ادرا سیاسی کبالہ دیکتی ہے ہی وہ برے اس أيت من مبذرين كوناسياس اوركا فركما أنياسيد الريق ضون كو دوسرى أبيت بين ابك اورعنوال ت تعيير كياكيا بيد جس كالمجراس زياده ترش (درغضب) ميرسب دارشا و فرمات ياس إِنَّ الله لايج ب لمسم فين

ہم فضول خرجی ا ور بے موقع خرج کر لے دالوں سے محبّت کرنے کونیا رہند پر ، مين - دونون آئيون كي هنوان أكرجه مختلف مين سيكن دونول كو الماكرد يحيي كم سفین ومبدین سے سراح بیزاری کا اطبار کیا گیاسے ۔اس مجتب کی کھی دیکی حفالت بھی ک<u>یسکتے ہیں جن کر کہ</u>ھی شن غشن سے مصائب سے وصار ہونے کا انفاق ہواہے۔ ظاہری عنوان اگرجہ زم معلوم ہوتا ہے۔ کیونگ اس برر زشیطان کانفط سے اور نرکا فرکامرف عدورگذشت کا اطها دسیے لیکن سَدنِين يُن إس عصط علام الرسمة بهوكتي سيكه أن مقطع فبسن كااعلان إجاً \_ے- اگر عود کیا جاسے نویہ وہ اتحابل بروا شنٹ ڈھکی سے کہ جس کا مل الك معاون سلمان كع لئة ناحكن ب بعش مجازى اورش فال مے افسانوں ہیں ہم نے بار ہاسٹ خاسے کہ بجالا عائنی بطالب سے کھسننے نوتبارىموسكنات ئى مىمام كر**غوى سى**ي با ئېرىنىشتى جاسكتى بىپ - گالبال ملىك مارىيى فى ايك عاشق كي العاسب البين يرستنا كوارابنين كراب ترسيس ہاراكونى واسطىرياتعىن نہيں رہا ۔ جب ونبيا دى ئېتت اور عشن كى پيا حالنت بن توضاراعوركروكسي المائق منديب مسي حضرت حن كايرفرا فا أكونسوك خرجی سے باز منبی آسے تو محربهاری جہنت سے باعثہ وصولو کس تدرور وناک اورخوف ناكت بهجوان سے جوان ميمري باب او جوان كى مجت كوحبنت كي يوض شربياني كوتراري وال سع دراً فن اكروتن كاير تول منتبورك لوكا نت السقرانصيب لعاشقين معوصاله والشوقالا ولؤكائه فالجنة فصيك لمشتاقين بدون اله فراولاه

بعجودان سعدسب بحد شف كوتيارس ليكن جرت كي في النسك ك

ناقابل برداشت به بنی اسرائیل کی آبت مین خفی سی عصر سی سخیا الله کی آبت مین خفی سی عصر سی سی سی اسلی است مین است کی انقطاع آس مین است می سی احتصار به داف اظ بهت کم آبر سین حرکی سی سی احتصار به داف اظ بهت کم آبر سین حرکی کها کیا به و دورخ ایک عاشق کوسهل به درخ کی دمین جربی آسان به و ه دورخ ایک عاشق کوسهل به دمین به برانی اور ملاطقت کی شعاعیس موجد مهول اور وه جمنت ناقابل بر داشت بی جس مین خفگی اور خلافت کی شعاعیس موجد مهول اور وه جمنت ناقابل بر داشت بی جس مین خفگی اور خدا کی اور عدم می مقدمت آتشا در میافیار با بهو به سی که و ه این و رواند کی مین و درخ ایک مین مین و درخ ایک مین و درخ ایک مین و درخ ایک مین و درخ ایک مین درخ ایک مین درخ ایک مین و درخ ایک مین و درخ ایک مین مین درخ ایک مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین درخ ایک مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین درخ ایک مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین مین مین درخ ایک مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین درخ ایک مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین درخ ایک مین مین درخ ایک مین مین درخ ایک درخ ایک درخ ایک مین درخ ایک در

عرم مجت كى كث

اس موقع بہنیجانہ ہوگا۔ اگرشرفین کے ساخسا تھان لوگوگائی مذکہ معالیائے جوعدم مجست کی دعید میں ان برقسمتوں کے ساتھ شریک کرنے گئے ہیں مضمون ضرورطویل ہوجائیگا لیکن جب ایک بیزسلفتے آئی ہے و میں جا ہوں کہ وہ تمام طبقات مسلمانوں کے ساسے آجا بئی جن کے متعلق حضرت عق جل مجدہ سے عدم مجست کا اعلان کیاہے ۔ یہ افوس ہے کہ میں انہائی عجلت میں اس معالمہ بیوزرکیاہے بیکن مجر بھی کلام المترسے حسب فریل مواقع الماس کر کے میں انہا ہوں۔ ملا خطر ہو سیفول یا رہ مسل سورہ اتھ ہی ان اللہ الایجب المعندل ہیں " دینی جولوگ تمہادے ساتھ جنگ کریں انہی سے تم بھی جنگ کرد،

دخاه مخواه مركسي كافركة تستل فدكروم التُدِنعالى مدسى جاوز كرنيوالون كم سائد عبس نبير كرف-اسى باره بس حق سبحا فذكاروسرى مكرارشاد بوتاب -دوالله لاي الفساك د) (الترتعاع فسادكوب ندشين فرات، "الكاساليل باره سط جي ارسف وفرات مير، ان الله لايك كالقامل الم والتدنعاليكسي افران كتركارس محبت بهيل كرااء اسى ياره بس سورة آل عران بس ادشا دسوتا سع: انَّ الله لايحب إلكافرين الشرتعاني كافردل كو دوست بنبس ركفتا ا اسی باده میں اوراسی سوزہ میں دوسری حبکہ ارسٹ وہوتا سے ہ والله لا يحب الظالم بين، ر الترتعالي ط كرنے والوت محت بنيس كرنا، والمحصفن ياره ه سورة نشاءي رست مداردن اورط وسيون ك المعنفي المائية المائية المائية

الله الله المريحيين كان مختل فورا الله تعط اليد الكون سع عمت البيس كرت جواب كور السي تعقيم عدك شيخى كى باتيس كرية مهول رغيل ك عادى مهول اوراد الله تعالى سك جو مجد ديا مووه اس كو تي بال ترسول . بحداسي باره بي دوسرى جكه ادمن ادم واس ع و

إِنَّ اللَّهُ لا يجب سن كان حوّا ناالا يتماه (الله تعالیٰ اس شخص کو دوست نهیس رکھتا جوخائن ا در گنه گا رہو) معر حصطے یارہ کی ابت ایس فرماتے ہیں: ۔ لا يحب الله الحص بالسوءمن القول الهنظم دانشُ نعب الى اس بان كويسندنبيس كمة اكرسي ميى باس كالعلاد كيا چا سے۔ مگرواں مفاق کو اس کی اجا زن ہے کہ دہ اپنے فالم فالم مبان كرسكتاسيد) اسی یارہ کے اخبر میں فراتے ہیں:۔ والتفلانجب المفسدين ( المسرتعالي فسأدكريك والول سي عجست بنيس كنيا) ولواننا یارہ یا بین وہی آیت ہے - جو اس مضمون میں زر محبث سے لان الله لا يحت المسم فلبن بمراس ما مع من المناديوتاب و-ان الله لايحب المعتدلين التُدنِف إلى حدس تجا وذكرية والول كودوسرت نهبس وكلفتا-والمواياره منا سوره انفال بين فراتي بي-ان الله لايجب الخافتنين المترتعالي خيانت كيف والول سے محست نهيں كمةا -امن فلق باده دند سوره تصص ك آخرى حصر من قارون كا تذكر كيسة برسة ارشاد موتاسي:-

إن الله لا بجب الفي النام

دالتّٰدتعالیٰ کسی انزانے والے کودوست نہیں دیکھنے۔) به اسی رکوع بس الله تعالی ارت و فرما تاسیه ب راتَّ الله كايجب المفسيلين) التَّدْنِعَالَىٰ فَادْكِينَ والون سيحِيت نهين كرِّما -اتن ما اوی یا ره ملا سوره به وم بین ارشا د فرمله نیمن :-وإن الله لا يحب الكفرين خدانعالی نافرمانوں کو روست نہیں رکھتیا۔ اسی باره کی سور 'ہ نغمان ہیں ڈرمانے ہیں :۔ النالله لايحب كل مختال فخور ب ننک الله تعالی سی متنکریے جافخ کرنے والی کو دوست نبیج البه برَّدِ ماره ۱<u>۵۲</u> سوره شورځوين فرما<u>ن</u> باي ا الثَّاللَّهُ لا يَحْبِ الطَّالَمُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الترنع الخطاركرك والول سيرمح تن نبس كرنا-تال نماخطىكمة بالره يم سوره حديدس ارمننيا ديبوناسي . والله لايحب كل تمنيتا ل فحوَّير ( الله رنعال كسى الراسع والمي بني كيف والي كوليت بنيس كيف ان تمام ہتوں کے ذکر کرنے میں میں سے بوری احتیاط کی ہے لیکن مهمن سے کسشالدکونی ا ورآبیت رہ گئی ہو مبرا خبیبال تھاکہ ان تمام آیڈو كاربط بيان كروسنا بهي بهت مناسب بقاء مثلاً ان تمام مذكورين ميل ما به لاشتراك د جربر هي ريشني والدي جاني - اور ما ظربن كربر بتراديا جا تاكم ان سب الگول بیرا دجن سے حضریت حق سجا نہنے اپنی دوستی اور محبت کا

آکارکیا! باہمی کیا مناسبت ہے لیکن نقطاس اندیشہ سے کھفنی ا طوبل ہوچائے گا۔ اسوقت اس بحث کورک تابول انشاراللہ کسی آبندہ وست میں صرف اسی مسئل ریجنی سطہ فلم سند کر فریکا - اگران برشمت اور حمال تصبیب گدوہ کے ساتھ ان حضرات کا بھی تذکرہ کردیا جا تا کہ شن سے جنا ب بادی عزاسم کہ سے اپنی دوسی اور عبست کا اظہا رکیا ہے ۔ مسن اگا ان ایک دوسی المقسم طیبی

مست المستعمد الدورية المستعمد المستعمد

#### 45

يمانئ بين بك فروت مجمى سائقى بين-فرعون اورآل ذعون كا الجام جر مجيد سوااس سي مين شايدكوني مسلمان بي خبر مديرة ا

سوره مومن بي جهال ال توگوك كانجام كاندكره مه وبال فرماتيد. وان المسترفيين هماره كاندار مصرفين سب كرسب ايل جبت بي -

اس کھلی ہوئی وعبد سے بعداس برقسمت گروہ کے باس کوشی مجست سے جس کی بنا ہ لیکرآ تشاری کے اسرات کو جائر سمجفنا ہے ۔

ناظرین کوسعلوم بوگاک بیلی مقد مهسی ماره شعبان کی فقیلت اور ودسرے مقدمه سے استیاری کاسوجب اسرات به ذاخل برسو چکاسیے -اسرات جیسی عرام چیز اور وہ بھی ماہ شعبان جیسے بزرگ جہیں شب ہیں جبکہ جیسا ندموم اور ناچائز نعل اور وہ بھی شعبان کی بندرھو ہی شب ہیں جبکہ افتراقا کی اسلمان و نیا پر شوجہ ہوں - افتر تقالے و ویر تے سے آزاد فرمائے کا تقد کہتے ہوں اور سم آنہ کا دھی کا سے اسی وقت آگ کا کھیل کھیل رہے ہوں ا

والى الله المشك

(به مصنون مشرفاه میرایی گران جیل بین مکها تقا)

## روف اطبر کے سامنے عرض سیار مسرکار مربیشہ کی بارگاہیں

الصّلونة والسّده عليك بأرسول الله يأخبر من دفنت بالصّلونة والسّده عظمه نظاب من لحبيه من القاع والدكم فنسي الفال وتقير إنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم الصّلونة والسّد معليك بأحبيب للله مير من المراح المراح المراحة والسّد معليك المالات وووولا كاسفرك في من المراحة المراحة

اے کونین کے ہادشاہ آپ کو کھانی ہیں اُمت کی بھی ضبرہے ۔ کے
و نظیبل دیجے جس دہن کی خاطر آپ نے ہزر ہمصائب برداشت کئے
این اور بیگالوں سے ہوئی اٹھائی۔ کوکوں کی گالیاں شنیں ۔ بیخفر کھائے ۔
و نم اُٹھائے ۔ را توں کی نینداوردن کی بھوک کھوئی جس دین کے لئے
ایس جلاول کئے گئے ۔ آپ کواور آپ کے اہل وعیال کو بے خامن ایکیا
ایس جلاول کئے گئے ۔ آپ کواور آپ کے اہل وعیال کو بے خامن ایکیا
گیا وہ آپ کا دین اوراس کے ام کیوادشمنوں کے نریخ جی ہیں ہیں ۔ لے
دین و دُنیا کے مالک آج تیری اُمت کی اُبروسخت خطرہ بیں ہے ۔

مسلمان مكريت كريسي كوخناج بين-زبين ابني دسعت وبنهائي كم إوجود ان برِنگ ہے ۔ بور پ ایشیا اور فرنقیرے کے کسی کوبتہ میں تھی ان کے رسن کوچکر نہیں سے مذنبا کے تمام کا فرول نے تیری سکس اور مطاوم من مے فالے کے لئے ایکارلیاہے۔ بٹ برستوں نے تم کھائی ہے کہ الح وحدة لاشريك كى رستن كودنياسي شاكر هيورس كيد لمكيب يرسسول في مدكيات كروه عالم سي نيري بعبلان مون توجيد كومنا دين مح -ك دين دونساك مالك المح يحد خبري ب جس درخت كونوك اورتير صحابر النيخ ون سي سرسبزكيا تقا- دستن الكوريسة الكفران كالكرك رب بن مسجدول كوبتت عالم بناسط كى كومشش كى جاربى ب راو اذان ع أفامت كيمينارول بركفي اورناقوس بجائة كأفكر بين جن ممالك كوتير المركين والول مع اينا فون بهاكر فتح كيا مفاجس زمين بريرسنا ران لاحيد كى برسوس اذابس كونجى تقبل آج وه عنبرول ك نبضه من سب - آن وبال مِنْرُكُ كُفركى على الاحلاك الناعت موربى سبير اعلنى يا رسول الدايم بيكس بيكس بيكا المان ونياك اتن رطب رفته بس بمدى مات دي ب جو بنرب نواسمسلم من عقبيل كى كوفه من عقى مم مكسول كالنركوني مارست درد كاد ندما لاكوكى حانتى كى دىنى كسار يا سول الشارم ابنا در كسير نايش وابنى فرادكمان ليجائين - اسك اجدار مديندجن زمينول كويم في غلامي سع الدكايا مفاكرة بم خودوال غلامين -أب يرآب كترآن يم ب عدويشف روز على الاعلان طعن وتشانيع كئ جات إس ميتها ن الرا في جائي والي خودات کناملوا آب کے دین کونقعان بی نے کے دریے میں مسلمانوں سے پاس نرمکومات سے نہ صنعت مذیجا رہ سے مذا ارت اور نداہی، افون، بورب سن كاك كئے- افرائيدسے بے دخل كئے عراق وسطين جاچكے- مندوستان يون كيا-

اب اے میرے مولا : خاکم بہن دینمنوں کی نظریں آب کی خوانگاہ بریٹرین ہیں۔ اعدالکا انر مجازیر بہوئے چکاہے۔ ریکے خاان کے بدوآ ہستہ استہ یوریٹین تہذیب برقربان ہورہے ہیں۔ مجا دمقدس کی حدود اور اسکی جارد بواد کک و مندں کی تو پیس بیٹو کے حکی ہیں۔

حسوروالاأكريمي بيل وفهارسي اورسركاري شان استعناد اسيطع فائم سبية تواخركما بهوگا- يەسلىم كەكتىنىڭا رىبى - يەماناكى بىن بىرىم تىسلىم كىر سمين بدهدين كامهاحكم بطء اورية فاروق عبسى شوكت اورد بنماك حبسي سخاف ے، دردعی وخالدی کانشجاعت ابدہ بریدہ ادراد درصباعل می ناسب، بالل عمن بهي مفقود مرحل ب-ابتاك جركه مواره مارى مى غفولت كانتجر مفا-جودین ہم جیانہ سے *نبگہ نیلے تھے*۔اس کی خفاظت ہم سے نہ ہوسکی۔ ہم نبرے دىن كوندرىريهن كرييطية تيروسورس كى كمانى جمارى بلى الأنقى سے لرط فتى مي ب بھے ہم سے کہا، اور بن اپنی علمی کا اعتراب ہے ۔ ہما دے سردار م اصور خطاواد بين-يرسب كيم بيكن اخرترك الي ورين كالم سوابي -میں غیروں کےسامنے رسوا نکر رشمنوں کو مہے مہنس نے کا موق زوے۔ مل مارس ا قابراری ولت کی انتها مرعلی -اس سے زیادہ موکوریل مرجوت كفارم رينين بي يميل طعف ديني بين بهاري جان ، مارى اولاد مهار ايان كرديان-

ے درسیے ہیں۔ کے سردار دوجہاں! کے بینٹواسے کو نہنا ومکان! آخریہ ہے نیازی کس چیز کا انتظار سیے بمس دقت شے نتنظر پیں موسنی بات یا تی ہے۔منزل

كأنرى دورسه-أكفيَ خالكِيلية أكشُهُ إين أمّست كي دوني موني تشي كو سهارا وسيحت ميسوكا فأأ تحفي فاطائكا واسطرا سنتيك اوراباك وفوز كاو رحمت الود سه ابني است سركنه كارول كود كنه ليئه والطيئة شهب الهاكر إلى كاواسط والطيخ أور الني بزول أمن كوبجرابك وقصروبن برهوش كالعليم وبديجية - أب كي أمن اخت اضطاب وسلطيني من شبت ما الرحكي بها تاخري النوايش المس حضوروا لأأثر تيجة وصبر خبرنه في كئ نة ونبيا بين مسلِم ذم كا فأنمنه مبير جائيكا - نوحه آتی کی بچالسنه صرف کفروشرک بی کی حکواست او کی اس لئے اُرتیفیا ورم نظیم كَدا كِ. دفعه دِيْجِهُ لِيُحِيُّهُ بِمُعانِيِّ بِي كِدا بِي لِيكَ مِنْ وبِي سب كِيم بِي أَلْ آتِي بهاری دینه داسسند: فبول کرلی نواس شرحیهائی بوسته درست این دو باره بهت آجائے گی۔ آپ کی ایک گاہ کرم ہیں گہنگاروں کا ببطرہ یار مقالب۔ اس لئے أستهن والسك سياس أعفى الدرفقرول في حبوليال تجرويجي عاشق دان شاد عبلات كارريان انبس البس نريجية ببرت ي سجد جائيس آبيدي فربائ موسنے كو تطب رسى بي -اور بہت سى سعادت مندروصير الى قوالى كالخفيلية دامن بي ليحمر ع باب السّلامررا كي منتظريب بهي منتان ماب رحمت اورمای جبرتبل براسین دل مشهدول مین کئے سیکھ بہن، اور آپ کی تشریف آدری کا انتظار کردیے ہیں مزروستان کے انصیب مسلمان آه بنسمت، اوردُوانمنادة سلمانول نے اپنی آنکھوں کا فرش جھارکھا ہے، اسلتے أتنفي بلال مبشى كاصد فم أسطف الدرال في موسد ولوس كى روتى موتى أمحمة كأرط تني موفي روحول كى لاج ركد ليجيئه.

صلى الله عليك بالسول الله وسلم عليك بالسيال الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

## رسول المصلى التعليم كاليخطب

حضرت البان فارسی رضی الته تعالی عنه فرماتی بین که شعبان کی آخری البیخ میں (حب کمد و سرے دن رمضان المبارک کا جهد بنت سروع ہونے والا تخفاء) بناب سیدا لمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تحصیح بلیغ خطبہ فرمایی ۔ اور رمضان کے نضائل اور روزے کی نضیلت پرمضان کجنٹ فرمائی ۔ اور صحابہ کو پورے طریقہ سے رمضان شریف سے استنقبال براما دہ کرنے نے مہوسے ارشا دفرمایا :۔

ابهاالناس قداخلک مشهر متطیعه شهر متبادك فیده ببلة القدم خبر من الفلک مرشهر متطیعه شهر متبادك فیده ببلة القدم خبر من الفن متبارکان کمن ادی فی الده فیماسواه و من الدی خرایص فیماسواه و من الدی خرایص المتبار والصدر الوا بدالجدند و هوشه والموا مسالة و هوشه و مرزاد فیدم ازق المؤمن من فطر فید صافیا

قلتايارسول الله ليس كلنايك ما بفطر به الصادعم قال بعطى الله هذا الثواب من يفطر صاعًا على من فق لبن وشرية ما عاويم لا وصاشع صاعًا كان له مغفى لا لا في له وسقاله ديه من عوض شردة لا يطمايع ما ابدا وكان له منال اجريه من غايران ببقص من اجري شي وهو شهرا وله مهدواوسطهمغفاة واخرياعتق من النارومن خفف عن مهدواو سطه مغفرة واخرياعتق من النارومن خفف عن مهدوله فيه اعتقام الله من الناروا فيه الناروا فيه الناروا فيه الناروا في الماروز في الناروا الماروز في الما

حضوروى قداه كنما وعظ كافلاية

العادكو إخداكا ايك بزرك اورميارك مهدينه حوكوناكول نوبول كالمجموعه ہے۔ تم ریبہت جلدسا بنگی ہونبوالاہے۔اس بھینیں ایک دان ہی الیسی مرتبدوانی ہے۔ حس میں عبادت کرما-ایک ہزار مهینوں تی عباد سے مرابیہے۔ الله تعالى في اس جيني كروزے فرض كرديتي ميں وسكين رات كا جا گنااورعبادت كرنا بجائے فرض مح مستخب ركھا ہے۔ سكن اس جينے كا مستخصیا عی اور میں دوسرے مہینوں کے نرص کے ہی ما نندسہے۔ اور اس جینیے کے ایک فرض کا تواب دوسرے مہینیوں کے سنز فرصوں کے واب ى شلى ب - بىر مېيند صباورضيط لفس كامېيند ب صبركا بدلر توجنت ،ى سے اس مینے میں خاص طور بر اہمی رواداری اور ایک دوسرے کی عخواری كرنى جاسيئے - اس جيني ميں سلمانوں سے رزق اور ان كى روزى ميں زيادتى كردى جاتى ب- الكونى شخص اين بعانى كاروزه كعلواد سانواسكو ايك علام أرادكرانيكاتواب عبى ملتاب اورتمام كناه بعي معات كروسية جات أي حاصرین میں سے برآخری نفرہ سنکر کلبض لوگوں نے درخوا سن کی میارسوال

ہماری غزبت نوحصنور کو معلوم ہے ، اپنے ہی اہل وعیال کی گذر کرنا مشکل ہے كسى روزه واركوكها فأكبونكر كيلا سكتيم بن حضورية ارشاد فرايا "أكرامك ووده كالكمونم يا ايك تجلوياني يالمجور كالمكرا البيكسي روزه دار كوديد ويا-توبي يى نواب سے - اور أكر سى ماروره كھاد أكر كھا نابھى كھلا دبا - نونەصرت تام گنا ہول کی مغفرت ملک قیامت میں میرے حض سے یا ن کی سیراتی كا وملده هي، اور حوص كوشركا باني حسب في ايك دفعة فياست ميري بي لياً. تواسكوكبي يياس كى تكليف نە د يائىچى، اوراس كے نواب مېرسنے كچھ كمنه مردكا ريبني رفره كسو لفيدا مع كالواب بدون كمس وسخ روزه كالواسع والمسائدايك اورروزه كانواب مل جائيگا-اس جيلنے كے بيلے دس دن رت ادردوسرسيدس دن من مففرت ، اورسيسرى دَمَا يُ سِي دوزية سع آزادي دیجاتی ہے۔اگرکو نی شخص اس عمینے ہیں اسپنے مانخنوں سے کام لینے میرم ک كَيْنا بي- لذالسُّرنغاني اسى اتأكر دوزخ سية ازادكرديباي-ئے لوگو! جار مابتوں کا اس مہیئے میں بہت خیال رکھاکر و۔ دو بانٹیں

تودہ ہیں جن کے باعث تم اپنے رب کوراضی کرلوگے۔ اور دو بانبرالسی بين جويم كوضروري مي كرني جالمنسب حينك بغير ككو جاره نهيس

يبالى دو بأيس جن سے خدائے نعالی كوراحنى كرسكو سے -ان بن

ایک نواستنفاری، اور دوسری کلمه توحید کی شهادت ہے۔ اورجودیاتی عنهار السلط ضرورى بين . وه فه اسع جنت طلب كرنا - اور دورخ ف بِيناُه مانگنا۔ جب بگ ببرد دنوں بانتیں حاصل مذہوجائیں، ایک سلمان

كواطبيان نهيس موسكنا « مرامان المحاولة

# رُوْرُهُ الْكِيْنِ فِي كُلْمِينَ

بعض احباب فيبرس الك وعظ كربعض رصتول كى انناعت راصار كيابيه أرجيس مانتابول كممراوراخباريس طرافرن سها سكين مجبورا چندیا بنی عرض ریا موب - اگرخواص سے اس کوب ندکیا تو آیندہ بھی آل سری چنزیں بنین کی جاسکتی ہیں میں انبی تقریر کی طرح مخریر کو بھی سہل کرنیکی روشك تاكر ونكار كبيكن اكرعوام كوكوني دنجينيي ندبهوتو مجهيم عافث فراميس كهاس سے زادہ وفارت کرازکم براے اسکان سے فارج ہے۔ به تو مسلمان جانتا لیم کرروزے کا وقت صبح صادف سے *بیکرو*۔ آفتاب كساسي أس وتستابس كها نابيتا اورعورنول كى قرم ساح امسيه بظامران جيزون مح ترك مين كونئ عبادت كابهاه تمايان نبتي سوما للكفلا كى نىتتول سى ايك فى كاعراض طا برسونا ب، كھانا موجود ب اور كھوك میں ہے۔ بانی موجود ہے اور سیاس تھی ہے۔ نوتن شہوانی کا زالہ کی صورت موجودسے . حلال بیوی اس بیھی مولی سے اسکین ہم نہ کھا۔ ہیں۔ نہینے ہیں۔ نہ اپنی بیوی سے فائدہ اُکھائے ہیں۔ ان انعا مات آئی كوزك كرك خلاك قربت مال كرنيكي كيا صورت موسكتى بيت الرجدبادى النظرمين بهت توى معلوم سوتاب يديكن حضرت حق على ال كى صفات بنظر والئ تواب كومعام موكا كرفدائسا فى كهاس سي بينے سے إك، اور جو رؤس منزه ب- ان صفات كوس كھنے كے بعد خواہ مخواہ ایک روزه داری مالن کے شعلی ذہن منتقل بہوتاہے۔

## ابكيشمسلمان كاالم قصد

اس امرسے بھی نمام سلمان آگاہ ہیں کہ سلمانوں کی زندگی کامسل مقصدی ہے کہ بندے کا خلاتعالی سے نقلق قائم ہوجائے۔ ہم خلاسے مجست کریں ۔ اور خلاہم سے مجست کرے ۔ ہم اسے دوست جھیں اور وہ ہم کو دوست بنائے۔ ہم اس کے ہوں اور وہ ہمارا ہوجائے۔ اس کے اسواء مخلوق برہاری نظر نہو ۔ اور وہ بھی نمام مخلوق ہیں ہماری مجست کا اعتراف کرے۔ والد بین امنوا انسد جیا کہ د۔

جب برجیزها ف مهوگی - اور ایک سلمان کواسیخ مسلمان مونے کا منشا معلوم مرد گیا- تواب سوال بریا مونا سیے کہ دو چبزوں سے باہمی تعلق بین کوئی مشارکت ہوتی چاہیئے - ایک طرف خالی تبتلا ہے - جو اگر جفلن اورام کا مجدوعہ ہے ۔ نیکن حبلہ عبوب میں ملوث - اس کا وجو دہمی اس کیلئے

اگل و رشرب بول و براز جسیمت جو برتین و عرضیت، امکان و فنا، غض کوئی ایک عبب بهوجس کا شمار کیا جائے ۔ دوسری طرف وجوب ہے، بقاہے - جملہ عیوسے۔ تمنز بیہ سے کہ دیال کسی قبر کا شائر بفض بھی کفر ہے۔ اس قسم کی دو ہستیوں کا باہمی تعلق کیونکر مکن ہے ؟ اب یا تو دجوب کو امکا کی طرف ماس کیا جائے اور یا امکان کو وجوب کی جانب بلند کیا جائے۔ بہی صورت تو لفتینا محال ہے ۔ واجب الوجود کا امکا تی صفات سے منصف بہونا یقینا حرام ہے۔ خوا کا خوائی کے مرتبے سے بینچا تا۔ اس کا کون بھوتھ

فال بوسكتاب.

بان برمكن به كرامكان كو واجب بالغير بنا باجائد -اوربندسكو بعض خالى صفات سے متصف بناكر خلاسة قربت كرتے بهوسة ايك مناسبت بيدا كى جائد المكان كو وجب كى جا در اور هادينا واجب كى عادت بدل دينا مولائے ذوائحال كاعام كرم ہے جو خاص بندول سے كزركو عالى بدل دينا مولائے ذوائحال كاعام كرم ہے جو خاص بندول سے كزركو عالى بالى جنت كو بھى عطام وگا - جنائج لو بنائيوں كى وصف بيس فرما با كيا ہے ۔ الله مدفي ها ما ينسا أون و المح فيصا ما نشخى الانفس سے اور المح بالى داجب بينا عادرا خالاد في الى بنائد كى صفت ہے اور المح بالى و المح بينا مرجو تى خطكام ضمون بير ہے ۔ الى جنت كے نام دعوتى خطكام ضمون بير ہے ۔

## دعورتي خطاكاهمون

ومجر المسالم المستحدث

بعد کا مہاں کا مہاں کا مہانی کی میں ہوتا ہے۔ یہ وہی وجوب کا مباس ہے جس سے ممکن کو نوازا گیا ہے۔ بہل مکا کو لبند کر کے وجوب انک لیجا باجا سکتا ہے۔ اس سئے ارشاد مہوا ہم کھائے سے پاک ہیں۔ لؤجمی کھانا چھوڑ دیں۔ ہم بیننے سے پاک ہم ، توجمی مینیا به تحور دے - ہم بروی سے باک بیں، تو بھی جند گفشوں کے لئے ہوی سے علی دہ ہوجا۔ تاکہ تحجہ میں اور تحقہ بیں ایک مناسبت براہوجائے جو نعلق فائم رکھنے کیلئے ضروری ہے۔ بیں روزہ کیا ہے۔ اہمی صفات کا زنگ دیدیا سے متصف ہو سے کا نام ہے۔ بندے کو خدائی صفات کا زنگ دیدیا گیا ہے۔ تاکہ خدا سے مجرت سے تعلقات فائم ہو سے بیں دشواری باقی نزیہے۔

#### مشيكا اندفاع

ینشندند کیا جائے۔ کہ حذا او بندے سے بالکل فریمیا ہے۔ جب کوئی بکارے تو فراجواب ملتا ہے۔ جب دوری ہیں ہے۔ او پھر اس تبدیلی کی صرورت ہی کیاہے۔

یہاں قرب و تبعد کی بحث نہیں ہے۔ ملکہ دوجیزوں میں محبت قائم کہت کے لئے باہمی ارتباط اور مناسبت کی ضرورت ہے۔ جواب نوم ایک کو ملتا ہے دمکین ضرورت اس امرکی ہے کہ صورت بدل کرصفات میں تبدیل کیا ہے۔ اور وج ب کی جا در میں لیبط کر واجب الوجود کی طریب قدم بڑھا یا جا اس میں کہ وج ب کی گودیس بھا کر گلے لگا گئا اور اپنی تاکہ ایک منتظام میز گفتگوسے فرمائے :۔

خالف بان الله ولي الدن بن امنوادان الكافرين الهولي هم من نوسندم نومن سندى من تن شارم نوجال منزى بيس دوزه كى حقيقت يرسب كه ايك غلام جس كوبا د شاه اسف فرب بيس طبحاسك كا اردومندست - ليكن غلام بن كرغلام سے قربب بهونا – آداب، شاہی کے خلاف ہے ، اس کتے علام کوشاہی سباس عطار داگہا ہے۔ "اکد در بار مار کبیت میں لذّب فرب سے شخص میوسکے۔

## اكت اورتوجيد

برشئين اوزخولصورت ببس ايك فطرتى جذب بسب كدوه اسينے حسن كو ويجيني كانتناكرا سي-آئينمرى ايجا واسى فطرى جذب كانينجرس بباره يوننا بون الاست وه خوب أروى جومن واليسه البياندرا بك فطرى مِنْدبرر في بعد توقدرت جواج الديب الديب المام فات ركمتى بي فالق كائنات جوبريمان مستصف بوسكتاب ويتهالاسماء الحسني فالعولا ده دات جربرلان میں ایک نئی شان کے ساتھ حیادہ گرمو تی ہے کل بوچ هو فِي سَنْدان هُ كِيونكريرين بيا بني كمالية حن كوخود سي ديكي اس نواسش كوليوا السيئة مك لي كائنات كالمرزرة وست بسترطيها و وكياس، حوان كه غن كاستلائب برسب عالم كوك كى مرجيزة أكيندسنة كى درخواست كى دكين فار كى دور بين نظر سابني فخلوق سيسساسي جيز كوا ختباركيا جسان اللهما خلق الدم على صورته كمغرز خطاب سيازل بي سيمزواوزما على على اسلنے ارشاد مواد بندسے ہاری نقل اوار اس این میں ہمارے عكس كوهال كرين سك ملها نابينيا وغيره نزك كروسي ماكه جب يهيس ليتطويجهفنه كالنثوق مبوتورم عثاك كير مبينيه اورد وزير كي حالت بين نجه كو ه ي ايك عارف ايك عارف الكياخ بكياسي -من چومراة ويرحسن از حمالتنس برده ام

بُورجال او بخد بسيند مثال خولين ا اتكنيد مغرورت خولين مركزت بلكرت ببند جمالت ورحمال وينبتن الركوني صاحب دوق جابين توريمي كهرسكتي بين كرخلاكا روزه دارينده الرحقيقت منتظره كو ديجهنه كاشائق بهوتوا تمينه مي خود بهي ابني صوريت ويجم كو - اور فرحة عند لقالمة كے حقيقي حلوه سے بهره اندوز مو-

سمال

يت ريون شب

اس سِ شک نهیس که دُنیا کی نحدّف قومیس با همی اخلاط و آنحاد کے باعث ایک دوسرے کی تہذیب ونمدّن کو قبول کرلینی ہیں بموجودہ تہذیب میں بھی با وجوداس کے کر ہر قوم اپنے تردّن اور کالجرکے تحفظ کی دھو بیلا ہے۔ ایک ملک کی نخداف قومیں ایک دوسرے کی تہذیب کو اختیار کرلیج ہے۔ می اور بیض وفعدا کی قوم ووسری قوم کی تہذیب اوراس سے تردّن کو آنیا این البنی ہے کہ بیدرگانا شکام جاتا ہے۔

يكراس الومم ي العدلي تحديد الاكباسية.

## 11006

مرجند که توی انه ذیب سے نغیر میں سیاسی اقت ادکو ٹرا دخل ہے لیکن باہمی اختاا طا ورا رتباط کے افرات سے بھی انخا رہنیں کیا جاسکتا۔ آرج مسلمانی بس صدراً بدعات وخرا فات اس طرح وائح ہمیں کہ بعض جاہل ان کو اس الام کا مجز تھیجھے ہیں۔ حالا تکہ اسلام میں اس کا وجر دھی نہیں ۔ شادی عنی کی درویا و منکرات صدر اِ جیلے اور تہوار سلما اور کی روز مرہ زندگی میں اس طرح واصل مو کئے ہ کیے توفیہ خود سلمان ان کو ذہبی چیزیں خیال کرتے ہیں۔ اور ان منکرات کی اس طرح یا بندی کرتے ہیں۔ کہ آگری کی مخص ان کو سمجھانے اور ان دروہ ات سے بازر کھنے کی کوشش کریے تو اس کو ابناد سمن سمجھے ہیں۔ ان دروہ اب قىيىدكو جالدول ئے ايسا اپنا لباہ كەت اسالاما و ئەسامانوں كے كھارات اكا كالنا ايسا بى شكلى ہے۔ جيساناخى كوكوشت سے جَداكرنا منجلدان رسومات منكرہ كے جن ميں جكل سلمان اپنى افتصادى حالت كونلا كريت ہيں۔ سنب برات كى جي تعبق رسوم ہيں۔ جديقول حضرت شنج علالى محدرت د ملوى رحمة اللہ عليد آئش برسنوں اور سندو ول كے نبو ارول سے ان ميں د افل ہوگئ ہيں۔

## شعانى ففيلت

اكر ايك طرف جابل مسلمان ابني جهالت كم باعض ان رسومات قبيح كيورس بالبنان تودوسرى طرف ابض ليسيحى حضرات بين جو ان نما مربدعات اورامورستکه ه سیستنشفر بین - بلکه وه سرنایسی جیزگومها آ مے الی رنگ میں دیجھنا جا ہنتے ہیں - اور سمبیشہ بیرعلو «کریٹ کے مثلا سٹی رست بین که نبی کرم الله الله علیه وسلم کی راه کیان، اداس برعمل کرے کا طرنفيركيا ہے - ايسے اسحاب كيلئے جو حقيقناً بدعات اوراسات سے بحكم ندب كى صليح اوريث يرهى اورسادى راه نلاش كرنا جاست بي -اورما شعنان اوراس كى بنيدرهوى عنب كواسلاى روسنى بيس وكيفنا جاست بي ران كييك ترتب اعاد بث سے ہم ذیل کی حدثنیں جمع کر دینا جاھتے ہیں۔ اگر جیراس مخت مقاب میں احاد بہت کی جینئیب بر بحث کیا مشکل ہے، لیکن اُنا ضرورض كردينا چاهيخ بين كه شعبان كى نضبلت اورىيدرهوير، سنب كى خصوصبتت مے بارے میں سی صحیح حدیث سے استدلال کرنا مشکل ہے۔ ہاں انہا کہا جاسکتا ے كەنمام طرين كوتم مح كرساخ كى بعدان اھا دىيىن كوچىن كامر نىہ حاصل موسكما

ہے۔ اور ی بین کے نزدیک فضائل اعمال میں اوس میں ہے۔ اس کئے جہا نزک کسی نبک عمل کرنے کا تعلق ہے، بیتمام احاد بیث جوم ذبل میں ورج کر دہیے ہیں، کافی ہیں۔ خواتعالی مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی الوفیق محطا قرائے، اوران کو برعات واعمال سیئے رسے بجارے۔ ق مِناخ الث علی الله بعذ بیز

### شعبان كمتعاق اماديث

(۱) شعبان بین رجب و شهر روخهان بغفل انناس عنه برفع فبداعال العباد فاحت ان لابرفع شهی آلاولذا صائر ربه فی ا شعبان کا مهینه رجب اور مضان کے درمیان ایک مهین ہے جس کی نفیبات سے لوگ ہے تبہ ہیں - اس مہینہ میں بندوں کے عمال ہیش کئے جانے ہیں سیاول بیجا بنا ہے کہ برے اعمال آلیے مالت ہیں ہیٹی کئے جائیں کہیراشا روزہ داروں ہیں مو -

(۲) شعبان شهرای در مفران شهر داشه در دلیی)

شعبان مبرام بيند ا وردمضان الترتعالي كام بيند ي

النه النهم التي التي الله عليه ويسلم نفول اللهم ما راك اللهم ما رك الل

فى رجب ويشعبان وبتفنارمضان راب مباثر

رحب کاجاند دیجه کرنی کریم سلی الله علیه وسلی نرایا کرتے تھے۔ یا الله روب اور سلی نرایا کریے تھے۔ یا الله روب اور سرکو خرست کے ساتھ در ضان کر ہنجا ہے۔ رسم ایکان رسول الله صلی الله علیه وسلی دیجه و محتی نقول لا یفطر و لیفطر حتی نقول کا دیمہ وم الائیت رسول الله عملی للله دیکان الله عملی لله دیکان الله عملی الله دیکان دیکان

عليبه سلمار ستكل ميام شمرة طرالا لوضان ومادائب في نشه آلاز مد ميا يافي اشرب شعبان ورسقي بني كرعصلى التدعليد وسلم كى عادت برهني كيدب أتب اعلى روزس المحف تنمرزغ كريبيني فزانييا معلوه مويوتا فالا ابيدرة نيست تمكسان ببرمافزا وسرياسك واورتيب وز معظیر واقعیت تنف از الیا محموس بونا تنفاکه امیدا سید تحقیل سنگ جی نوس المسادر المساكولي والمساكولين والمساوم المساوم المساكولي والمساكولي والمساكول رد، مارائيت اللبي عيال الله عليه ويسلم في شهر كالترصام امته في تأسان كالديصوصة الزفنيلا الكان بصورسم كله رابوداؤر حضرت عاكشفراتي بي بير يخسي عيني سوارشعبان كم مسنعم أكد المترت وزار رفين بعير وعاشعهان كو لذبيج في السير بوربيت عي مرود وكارف (٧) كان أحبّ النَّصور إلى يسول الله صلى الله عليه وال الى بصومة شعبان شميصلا برمضاك ربيقى

بنی کرم ملی الله علیه وسلم کویدمات بهبت بسندی که شعبان کے دور ریکھنٹے ۔ شعبان کورم شان سے ملاد یا جاسئے ۔

(ع) امريكن ألنبي صلى تقدعلب دوسام بصوم شهر الترون سعبان فانه كان بصوم شعبان كله وكان بقول خذ وامن العلى ما تطبقون فان الله لابيل حق ديد اوا

بنی کریم سلی الله علیه وسلم وسلم سوائے شعبان کے سی دو مرب یہنے عمی آبھر روزے نہیں کھتے ستھے ۔ شعبان کے شعلی نو یہ کہنا چاہیئے کہ بورسے جیسنے کے روزے رکھاکرتے تھے ۔ اورلوگوں سے یہ فرما باکریتے ستے کہ عمل اپنی استقالت اور طافت سے موافق کیاکہ و ۔ اللہ لڑھائی تواب دہینے سے عاجر نہیں ہے بلکم تم

على كترت سے تعك جا وكتے-

(م) مارائين سول الله صلى الله عمليه وسام الميوم بنهي متتابعيد الاشعبان ورمضان رترندى

حضرت عائشہ قرما تی ہی سولے درخدان اور شعبان کے دوسرے است است بیر اپنی کر مصلی انٹر تعلیہ وسلومتو انٹر روز سے نہیں دارکو کا کرنے تھے۔

بنی رجینی الترعبدوسلم شامر سال میں سوائے شعبان کریسی اور جینین کے بورے روزے بہیں رکھاکر نے اعفر-البند بننعیان کے روزول کورم شالت سے ماہ کرینے نفیے۔

د ۱۰ مضربته اسا مرب من عرض كمها يا رسول الشاهلي المعطى المعطليم وسلم البها أسهاكو شعبان طبها ديا دوريد يرد كانت موسك و يجتهام ول ارشاد فرما يام

خالف شهر المثمل الناس عند الين لحب ورَمضان وهو شهر الرقع فيد الكافرال الى رب العلمين فاحت النابر في عمل وإنا حداثتره رناني

رال دفي عائش كى رواميت من بدا حفرت عن ارتبادة إلى المستقدة واحتمان المستقدة واحتمان

الأسى اجلى واتاصائمه

الترتعاني اس جييت ميس سال جهرك مرسة والدن كرمعين فرما ماسيد مبرا دل بيدي بتاسي كمبيرى موسف كاسال اورد نن مين كيامات نومير شاردوره

الما المنظرات عالمة فرانات دا

الني أنسخ الروائ الأحياء في الاموات عنى ال الحيل ينزوج وقداوق اسمه فيهن يموت وإن الحل بجوق اوقع اسمه 6 C 46 C 4.9

مرتع والول كانام زندول سيرعلني وكرديا جا تاب - آدى كاس كن ا ہے۔اوراس کا نام مردوں کی فہرست بیں ہوتا ہے۔ دنیان سے کوجا تلہےاور اس کا عام آن مردول کے دفتر میں کھا سوا سوتا سے۔

رسا) حفرت عاكنفرى روايرت ين بدي

العاسكة ذكرف الماانها تقوم بحب فقالت ان أنت صاغمة شهرًا لاهالة فعليك بشعيان فاند فبه الففيل ا پاسعورت کافکرکیا گیاک و و حصب میں روزے بہت کھتی ہے تو حصرت عائشتان فرابا أكراس عورت كولفلي روزم وكحف بي بي نذ بكفر طنعبان مين ركهاكري كيونكرشعبان كواكي وشركي فعنبيات خاصل يها الها) حضرت النشرى ايك رواسين بين ب الد

الله ليس نفس تخوت في سُنة الله الاست إحلها في شعبان فاحب ان بكتب إجلى وإنافي عبادة ربي وعمل صالي-کوئی شخصی ابندہ سال بیں مرمع والاہے۔ اس کا نام سنعبان کے

شعان گ بندر بروس نشب

بهنیم مین این است دوره و در دوره ای این این مین سیمانی و کی کمتر دول کی فرست بین کی راجا تا ہے میں اس اس این کوئیس مارک ایول کرتب بیری اجل کافت معین بور با بولوش این کی بادرون بیریم فول بدل

رها ایکمانداواری در ایک

والمالية المالية المال

restrictle year

اس عمد من الله المراب من المراب ميراول برجان ما و تحدوا وسيم جان مي المراب ميراول برجان ما المراب ميراول م

Coloradores

- المسانة العالمة المانة العالمة المانة

اداكات ليلة النصف من شعبان في الى ملك الهوت عصفة فان العيل ليغرس العناس ويسلم الازواج ويسبى النان وال المعدد قد نسمة في المويني ه

شمیان کی بندر موس شرب کو ملک المون کے سامنے ایک ایم طبینی کرویا جاتا ہے ۔ اور اُن کو حکمہ داجا تاہے کہ بقررے سال میں مرب والوں کے نامہ اس رحیط میں سے نقل ترکوہ

ا ترى كمينى بازى رائية العاح رئاس، مكان بنواتام، اورمال

بے کہ اس کا نام مرود ل بیل تھا ہوا ہونا ہے . ا حضرت ابوئر ریرہ کی دواہت بیں سے ا تقفع الأحال سى شعبان الى شعبان عن ان الرجل البنكر وإلاله وقد خرج اسمد في الموتى -

شبان سے شعبان نک مرے والوں کے مار ڈروں کی فہرست میں لکھ فینے جاتے ہیں -انسان کا کرنا سے -اس کے الولادی و تی ہے ، گارس کا نام مردول کی فہرست میں کھا ہوا ہو اسے -

(١٨) حضوف تكريم كانتسيرين (١٨)

ببرم أمر السسنة وينسكم الاحياء ويكبتب الحاج فلا يزافي يهمر احد ولاينتقص مشهم إحاث

سال بمربوف والمحان المحمدية جائي بيدا بردا والمحان المحمدية جائي بين بردا بدف والله

نها) معشريند الوكبريد دكيق رسني الله عندكي روانبيند بلي سهتا :--

بِدُوْلَ، دُّهُ تَعَالَى الى السماء الدن بالبيلة النصمت من شعبات فيغهم كيل مستَّى كلا يرجل مشمر الصاوفي قلمه شعناء ربيبقي

استروالی شعبان کی بندیھویں شب کوآسمان و ثبایر نرول فرا تا ہے ، اور سر گفتار کی مففرت کر ویتا ہے ، گرشترک کونہ میں بخشا اوران مخضول بھی نہیں بخشار جن کے دل میں کبیندا ور عدا ویت اورا یک دوسرے سے شمنی موتی ہے۔ (۱۰۰) حضرت علی کی روابت ہیں ہے:-

اذاكان نبلة نصعت الشعبان نقوم ولبيه المصور فهام الشعبان نقوم ولبيه المصور فهام الشعبان نقوم ولبيه الماء الدياء الدياء الدياء الدياء الدياء الدياء المراب الماء الأمر مبتلي الماء الأكل الماء يبقى

حب سنعبان کی بندر می بی المراس الات کوالته این الات بین عباوت کیا کرواور بندر موین تابیخ کو دوزه دی که کرو-اس الات کوالته نفالی مغرب کے وقعت میں اور بندار مناو فرما تا استے۔ اور بین ارشاد فرما تا استے۔ کوئی خشش طلب کرونے والا ہے تواس بخشد ول المراب کوئی در ق الشقة والا ہیں اور من اسی طرح ایک ایک دول - کوئی بیار مید نواس کو صحت عطا کردول - عرض اسی طرح ایک ایک حضرور تمند کو سے صادق تن کے کاریت دستین اور ایک ایک ایک ایک ایک اور استان کی طوف نظر استان کی طرف نظر استان کی طرف نظر استان کی طرف نظر استان کو استان کو استان کی دائد دیکھا استان کو استان

ان هدا الساعد مادعا الدفيها إحداله المجابد وم استمن احدا في هذا المراه واستمن احدا في هذا المراه والمحالة المحالة الم

ہے۔ بیشر شیکہ و عاکمیہ نے والا نہاس وصول کستندہ نہو، چاد و گریز ہو، بخو **ی اور** غیب کی بایش شاسنے وال نہ ہو۔ جلاوا و طلم کے سائقہ مال وصول آرینے والانہو۔ تفار باز اور کا بھاکر روزی کمائے والانہ ہو۔

والم) الناللة الخالى ليطلع في ليلذ النصص من شعيان فبغض المحميم والمالة من الما ومشاحن اوقا طع لحمر

الترنع تشغبان كى بند مهوي سنب مين بندون كى جانب رئدت كما خفد من حبر مواسب، اورتمام تنه كارول كونبن بناسب، مريشرك كمينه كبيد راوركود بهيش كرشنون كونفلط كرين والانهيس بخشاجا تا- رسمهم بفتح الله اكنير في اربع اليال بيلة كاضك والفكر ليبلة انت عن من شعبان بيسم فيد الإجال والازراق و يكتب فيما الحاج و في ليلة العقة الى الاذان-

اندُرْنُها فی جاردانوں میں بندوں برخبراور ترین از کرائے۔ وی انجا کا دوں دانت، عبد کی ارتف، شعبان کی بندر صوبی دارت، اس ارائش کی اورائی کی میں دید اور ان کا درنف اور رج کرنے والول کی نقداد تھی جانی ہے، اورج دفی عرف کی دارت ہے دعرف کی دارت میں صبح کی اذات کے سندول کے ساتھ رخمت کے مؤٹرن کا معالم میرف ارتبا ہیں۔

مبرسيان بمبرل تشلف لاستاور تهول ينالها

والمان والقال من المعان والله المان المان

العارفي فتعلى المتحديدة

میشد ان کی بندروی الانت میداد اس میں قبیل کلمسائی بحظرول کے بالدان فعلاد کے بار کندر کا روزے سے آزاد کے جانے بیا

رمهم) عفرت النه کی روابین میر، ہے کہ میں سے آبک ون حضورکو مہیں یا بالمیں آب کو تلاش کرنے کی توجی نے آب کو بقیع میں وکھی کہ آب اینا میر المفاسم موسے آسمان کو وکھ رہے ہیں۔ بیر وکھی کرفرایا ،۔

باعائشة اكت كافين ان يحيف الله عليك ورسوله

ك عالمنذك بإنجعكو بينظره لاحق مواكدات المرادة اسماكان والنيري عن المرادة المراكان والنيري عن المرادة المراكان والنيري عن المرادة المر

میں سے موری میست بہ دریاں کیا کہ آب اپنی دوسری ہولوگ باس تشریف سے کئے ہیں۔سرکارسے ارشاد فرمایا:۔ التدفعالى شعبان كى ببدرهوس شب كواسمان وندبا برنزول ابطال فرائلة ويشائله و المسائلة ويسائله و المسائلة ويسائله و المسائلة ويسائله و المسائلة ويسائله و المسائلة والمسائلة والمسائلة والمسائلة المناطقة و المسائلة المناطقة المناطقة و المسائلة و المسائلة المناطقة و المسائلة و الم

جب شعبان کی بندر میں شب ہوئی ہے۔ توانٹ تعالیٰ ابنی تحلوق ہر جسٹ کی نظر ڈالٹا ہے او مردوں اور عور تول کی مفقرت کردیتا ہے۔ کافروں کو مہلت دنیا ہے۔ کمینڈ ریدوروں کو جوڈزیٹرا ہے۔ جب ٹیک وہ اپنی کیٹ ہروری سست باز آدیمی ۔

٢٧-١٠٠٥ قالع كى دوابيت ييم - ي ١٠-

۱۰۱۰-۱۰۱۵ اقل بیلذمن شعبان فیستخ الماک الموت کلمی بیشت سروحه فی تلاک الست الی مثله امن العام المقبل وان التهجیل فینگرانشیاء و یعلی له و بینی و بغیس ویظام و یفی ماله اسم فی المعبرا

منعبان كى بيبي لات كوبراس شخص كانام ملك لموت كو كهدوا دياجاتا جرّا بنده سال مب مرن والا سونائي النان على محري كزاي و او كوي الرق بھی کرتاہے، اوراس کے ہال اولاد بھی ہونی ہے، فسن و فجور بھی کرناہے غرفز يريك كراسيء اورنام أس كالمرودك كي فرست بين بوناسيم -وهم به حضرت عائث فرلاتي بي الفائقا أيك وفعرشعيان كي بيندر صوب راست برج راسني تفي حيد آدهي رات كذرى أنوس في حضورك تديا بالمبس آب كولاسن بيانے علی اورعامه طور سے جوعور لوں میں غیرت ہونی ہو گئیں غیرت ہنچھی آئی ىيى <u>نەيانى ج</u>ادرا لۈھى اورسىپ سەيەليو*ن كى كوڭھرىدى* مېپ آپ ئونلا<sup>ن</sup> كەلى عصفور کوکہیں نہ پاما، او بچیوراً لوٹ کرلیٹ محکرے میں والیس آئی، نو وشخفاك أميا إماسك واست كح فرح زمن بسحده بس مدرسته بوست فرا وي بَعْتَ لَكِفَ خِبَالَى وَسَوَادِينُ وَاسْنَ بِكَ فَيَادِي كُولَا مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُلْ كَنَ وَمَا جَذَبُ فِي عِمَا عَلَى نَفْسِنَى يَا عَظِيمَ مُوجِى يَكُنُ مَنْ عَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ ٳۿ۫ڣٳٳڒ؞ٞؠٛؠٵڵۼؽڝٛؠؠۜۼػ*ڰڿؖڲ*ٳڸڵؽٷڂٛڷڡۧۿؙۉڝۜۊۜٷڎۺۘۊ

﴿ رَبِ مِنْ مِهُ اللّهِ مِنْ سَعَطِكُ وَاعَوْدُ بِعِمُ وَقَا مِهِ اللّهِ الْمُعْلَى وَاعْدَادُهُ عِدَهُ كُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ مَعْلَى اللّهِ اللّهِ مِنْ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ورزمانی که اس می این نوانی اسان ونیا در شده اور این نواست خواست برای ایرانی نواست خواست برای ایرانی نوانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی نوانی ایرانی نوانی ایرانی نوانی ایرانی ایرانی نوانی ایرانی نوانی ایرانی نوانی ایرانی ایرانی

میرسے باس جریل سے آگر کہا کھا کہ ریشعبان کی لفیت اسے۔
اس مات بیں افٹر نعالی قیب بلہ کلیے کی بریوں کے باوں کی تعدا دیس لوگوں کو دور خاط رحم میں الار کو است میں گران کی بات المرسے المرسے المرسے المرسے بیار کا نا زبان، دائم مخر کو بہیں بختا اس کے بعد حضور سے اسے بیار سے المرسے کی اور سیم کی کہ آب زیرہ ہیں۔
اور نماز میں اندا کہ اس بورہ کی میں خوش میں و کی اور سیم کھی کہ آب زیرہ ہیں۔
اور نماز میں اندا کہ بسی درسیس و عا فرار سیم کھی دورہ کی میں سے درسے المرسے کھی دورہ کی المرب نا دورہ میں کہ اور سیم کھی کہ آب زیرہ ہیں۔
ایس سے سنا کہ آب سی درسیس و عا فرار سیم کھی دورہ کی درسیسے کی کہ آب زیرہ ہیں۔
ایس سے سنا کہ آب سی سیاس و کی اور سیم کھی کہ آب زیرہ ہیں۔

شعبان كي بنيد رموينند أَعُوذُ بَعِفُوكَ مِنْ عِفَايِكَ وَأَعُوذُ بَرِضَا الْفَصِينَ يَخُطِكَ وَأُمُّوذُ بِكَ مِنْ أَفَ حِنْ وَحَمْلُكَ لَا أَحْضِي نَنْا عُرَّعَلِيْكَ إِنْتَ كما أَنْ أَنْ عَلَا نُفْسِكَ جب صبح موتی نوبی*ں نے عرمن کیا پارسو*ل الن*د آب ران کو بی*روعا پڑھ رسبے سنے۔ فرمایا یہ کلمات سیکھ سے، اور دوسرول کو بھی سیکھاوے۔ شخیر کیا ن بركاما ت محمات بي داور في ساكها ب كديس ال كامات كو توريس باربار بطهاكرول ربيهقي ضرف ابوالحن مكرى فرمات بين -اس ران كو بهنبریه سپه که وه وغایر تیه هر جو نشب فدر کے منعلق وَارْد ؟ كَانْهُ هِذَا يَنْكَ عَفْقَ يَجِي الْعَفْرِ فَاعِمْنِ عَنِي وَاللَّهُ هَمْ إِلِيِّ اَسْتَمْنُكُ الْعَفُووَ الْعَافِيلَةَ وَالْمُعَفَّا فَا لَا الثَّايِمَةَ فِي اللَّهُ مُنَّا وَ چونکہ بیرات شیب تاریسے بعدانفیل اللیا لی سے اسلے اسلے اسلیمی دعا سے مروی ہے کہ اس رات کو رہ وعسا اللهُ عَد النَّكَ تَعْلَمُ سِيِّن عَي وَعَلَا نِلَبْنِي وَنَسُكُمُ مِنَا يَبُنِي فَا عُطِنَى مَسَوَالِيْ وَتَعْمَلُهُ مَا فِي نَفْسِنَى فَاشْر وَلَوْنِيُ اَسْعَلُكَ إِيمَا مَا يَبَاسِوَ قَلْبِي وَيَقِيبَا صَمَا دِقَاحَتَى اَعْمَا

لومرها شورا اوراس كاحا رَ يَنْهُ لَا يُصِينُهُ فِي الأَمْاكَتُمْتُ لِي أَرْضِنِي بِقَصَالِكَ هِ اس وعاد کے بعدارشا و مروا، ا رے آونم بیں فی شری وعافبول کرلی ا ورجه بنری اولا دیبس سے بیر دعا کرنے کا اس کی دعا بھی فبول کہ لونگا۔ مراکز بنری اولا دیبس سے بیر دعا کرنے کا اس کی دعا بھی فبول کہ لونگا۔ عن إلى مرية انس سول الله صلى الله عليه فأل افضل الصيام بعل نشهم لعضهان شهو إلكه المحرص وا الصافيخ بعدالمكتوبية صلفة اللبل حضرت الوسرسره وثني الترعنه سي مروى بي كبيضور يسول التنصلي التند علىبرسلم في فرمايا كريفنان كابعد باعتبافضنيكت ادفرهم كاردزسين اورنماز مفلوضه کے بعد شجید کی نماز کا مزنبہ ہے۔ دنرہ دی کے نسائی ) مسلم اورانو داؤ دمیں ہے کہ رسول اللہ صلی ملتہ علیہ وسلم سے و ن كے بعد كونشى مثاز اور رمضان كے روزوں كريں كون كسيے روز نضبلت میں زبادہ ہیں، توحضور نے تہجد کی نماز اور محرم کے روز سے فرمانے

ترندی سی دواست سے اسکالفاظ ورت دیا میں ا۔

بارسول الله اى شهر تامرن ان موم بعد شهر مضان قال آكنت صاعاً كعل شهر الم منهان فقه مرالح في فانك شهل الله قا فيله بوم تاب فيدعلى قصر ويتوب فيدعلى قوم اخريب

المنافي في المرابع المرابع المعالية المعالية المعالية المعالية المعالمة الم

دورد ای حکم فرائی جی - توصورے ایشاد فرایا کر اگر نوروره رکھنا چائینا ہے۔ آزماه محرم کے دکھ مید کرر انٹر کا میں نہ ہے اس میں خوائے آیا۔ توم کی نوید نورل کی بیجی اور ایک اور فوم کی توبر اسے یدن خبول کرے گا۔

شنج حن سحدوي غمروي البيني رساله نفيات نبويه في فضائل عاسثور ميرسي

فرياسية المالية السا

وقل وردا في شفل عاشورا عاتار كثيرة منها اند تيب على ادم وكان خلقه فيه وفيد خلق العراض والكرسي والسماوت و الارض والشمس والقرر والبخرم والجمنة ولد ابراهيم الخليل فيد وكان بخابته من الناليفيد وكذا بخابة موسى وص معلا واعرق فيهون ومن معلا فيه و فيه استقرات سفينة نوح على الجودى واعطى فيد سلمان الملك الغطيم واخرج يونن من بطر المحت واعطى فيد سلمان الملك الغطيم واخرج يونن من الجب وكشف من الوجن واول مطرانول من الشماء الى الرض كان يوم عاشوراء

بعنی عاشوره محتمد کی فضیلت میں بہتنے انوار مروئی ہیں بمشالاً اس دن حضرت ادم کی تو بہ قبول ہوئی ۔ اوراسی دن عرش گرسی آسمان اور زبین ، چا نداور سورج اور تاریسے ہبرا کئے گئے اسی دن جنت بریک کی اور حضرت ابراہم سے خام ایک

## د الوين اليكاوره

كان رسول الله صلى الله عليه دسلم يام بصيام اوم عاشورل و ويتناعليه دينعاهد ناعند فلما فهن مفاً ن لمريام واولمرين فاعند ولم يتعاهد ا

" یعنی رسول خداصلی الله علیه وسلم صوم بوم عاشوراد کے متعاق ہم کو ترغیب دینے تھے اورخاص طور بردوزے کا دعدہ کراتے تھے الیکن جب رسفال فرض ہوگر ال آئیب سے ماتو ہم کوشع کیا اور ندا مرکیا - بلک تر غبر فی انعام

المهن عاشوراء بهماكر فيدة بل مرمضات فاعا نزل برمضات كالعام في المرادية الم

درضا لناکی فرخین سے بیشتر اوس عاشوراء کا روز در کھاجا تا تھا لیکین اسعشالت کی فرخ بنت کے بعد ببروزہ اختیاری رہ آبیا مینی ستھیں۔

ایکسافدردایت بی مفرت او المونیس منی الشرفعالی عنها منقول یا -او جهد مود عانسور ای فیل ال به حسال محضات و کان بومت استر فیده الکعید قالت فلکافرض مضال رسول الله صالالله علید کوسلم من شاء ال بهرون فلیصره و من شاء ال التی ه

يستى در ضان كى فرنسيت سنظرى عاشول كاروزه سيالوك دكف تحفه اس ون كعبر برفال ن فرض موكيا لوصفورك ولا بعبر كان فرض موكيا لوصفورك في المرابعة المرابعة

حضون على للدان عرفهات بي كرحفور رسايت بور عاشوره كاذكر كياكيا لوالب في فراياكداس دن كاروزه زمان ما بلتبت بن كعاما النف ا حبى كاجى جلس كع اورض كاجي جاسي افطار كرے - وعن ابى موسى قال كان يوم عاشوراء بوم يعظمة البهود و بتنون وند عبيل فقال سول الله صلى الله عليه وسسلم صومولاً انتم-

حضرت ابن موسی سے مروی ہے کہ ہر وعشرہ کے دن کی عظرت کرنے مقے اوراس دن کو آمٹ واب نے عبد بنا دکھا کھا ،.... رسول اللہ عمالیا علیہ وسلم نے ذیابا یم بھی اس دن کا دوزہ رکھوں

اولایک روابین میں بجا سے بہود کے بہور خیر کے تعلق بی الفاظہیں اس میں عور نوں کو الورسے آل است مند کرنے کا بھی دکریتے۔

نارى اورسلم مي حضرت علد المدين عباس سيدوابيت سب

قدىم رسون أسه صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهو تصوير بديم عاشوراء ففال مأهن اقالوا ومرصا كرائي الدنيه موسى وبني اسرائيل من عد وهم فضامه فقال انا احت

عبوسهی متکه فصاله فا و اصریصه امده-دسول انشرسلی انگر علیه وسلیم جب مدینه نشریف لاسنے او آیا نے یہودکوعا شورہ کاروزہ رکھتے میسئے دیجھ کرفرا یا کر بروزہ کیا ہا تو انہوں سے جواب میں کہاکہ اس دن موسی اور بی اسرائیل سے ایپنے دشمن سے بجان پائی تفی اس سئے حضرت موسی سے روزہ رکھا تھا حصفہ درسے فرا یا تم سے زیادہ

نوموسی کے ہم حضار ہیں ، آپ سے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ کا لکم بھی دیا۔ الوداؤ دہلی اشتید الفاط اور ہیں۔

فصاً مه موسى شكراً فننخى بنصوم لا تعظيمًا الد. موسى ك اس مي مشكر سركاروزه ركها اورم اس دن مي تعظماً روزه

ان إى فيبير ني بيريده كانول تقل كباب م صوموالوم ماشورله وهولوم كانت الانبياء نصول

عاشوره مے دن کاروزه رکھواس دن انبیائے سابقین روزه

ر کھنے کھے سوئے کو کھی روزہ رکھنا چاہئے۔

ديلى اوربزارك حضرت أبى مريره سعم فوعاً فقل كياب، قال مسول الله صلى الله علب وسلم ابومًا عاشوس ع

عيدامين فبلكم فصوموة انتحر-

یعنی ایدم عاشوره تم سے پہلے گذر سے والوں کی عید بھی انم اس کا

#### روزه كاتواب

تربندى ك حضرت الوقتا دهسهمر فوعاً روايت كياب الناسي صلى إلله عليه وسلم قال صيام دوم عاشوملء الى احتسب على الله ان بكفرالسنة التى فسلة

حضورینے فرآیا کی عنترہ محرم کے روزہ کالذاب خداسے امید کی جاتی ہے كدايك سال كذرفيند كي كنابول كاكفاره موجا تاب-

تسرباالبهود كمخالفت

فقطعنشره محرم کے روزہ میں جوٹمکہ بہورسے تنشبہ یکا الینتہ بھا اس لیے حضور من قبولی کراکر این اینده سال زنده را تونوین بایخ کاروزه بهی

يدم عاشورا ، ادراس كاحكم ركمونكات اكرميو وكى فحالفت مومات - افرن باليهودلازم نه أكسك أنده سال محرم تك حضور زنده ندرس اوروصال سوكيا-حضرت ابن عباس كى روابيت مبر ب :-لسن بقيت إلى قابل لا صوص التاسع ه اكريس أينده سال زنده ريالة لؤين نابيخ كاروزه يمي وكوزكا-دوسرى روابت مين ب كرتب حضورك روزه ركها اور صحاب كو روزه کا حکم ویا و نوبعض لوگول سے کما کرمیووسے لزد کے اس وان کی بہت زباده عظمت ہے۔ آد آپ نے فرما یا :۔ فاذاكان العام المقبل إنشاء اللهصمت اليوم التاسع فلو بات العام المقبل حتى نوفى سسول الله صل الله عليه وسلم بغى انتاراللير آبنده سال نوي كاروره بي ركه ونكا - اكربهود س ځالفن بېوچا<u>سځ</u> سکېن ۲ بناره محرم سيمينينز حصور کې و دان نېو کمې -ابن عماس كى ابك اور رواسيت كي مخالفت كي تصريح موجو وسيم الى عشناخالفنا هم وصمتا البوم الناسع-اً كرسم زنده رسي نو بهود كى نخالفت كرين عند- اورنوين البيخ كاروزه بعض حضرت نے عربر لعن کے باعث نحالفت کا انحصار صرف آلیے کے روزہ کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن یہ بی نہیں ہے۔ بلکہ نحالفت محقق ایک دان کی زیارتی سے حاصل موسکن ہے بنواہ نوی تاریخ سے کی طبیع يأكيارموس سد جبياكه المم احرك مرفوعاً حضرت على التدون عباس روابين كاب-

صوصوابهم عاننوراءوخالفواليهودوصوسواقيله بومًا اويعاليًّ اومعاشورا، كاروزه ركمواول ون كما تقاني بأكياره وي كاروزه ملار بهودكي فالفنت كرو-

ببهفي في من الايمان مين الم صنون كارواير في الله

مرالفاظرية بي-

لى بقى بقبت امريت بصبيام اوم قبله وليه ربعله-اگر بس زنده رماتولوگون كونوس باگيارهوي كروزه كابحى امركرد ذيكا-بس ان احاد بين كود تحيين سوئ معلوم موماسه كريد و دى شاخت شخصة سهد خواه وه نوس كادن المارين سه عاصل موجاس با گياره و برا كوات ماست

والمالة والمال

رونده کےعلاوہ اس ون الل وعیال برنده کی وسعت کا بھی مکم ہے۔ جیساکدائی معود رضی اللہ تنالی سے مرفوعاً منقول ہے:-من وسع علی عیال ہوم عاشد راع لمر بزل فی سعة مدائروں نا، بعین جی فی سے اپنے عیال کے لئے اس دن وسعت کی تو تمام سال اس کے اس مرکت رسے گی-

اگرچراس صریف کرمتعلق میش می فیشن نے کلام کیا ہے ، اور حافظ ابن تعمید رحمة الله علیہ کا اور حافظ ابن تعمید رحمة الله علیہ میں میں کسی حدیث کی دو ایت ہی سے انگارائی یا ہے ۔ اگر اس او ایت کے شوا ہواس قدر ہیں کہ اگر سب کوئٹ کیا جائے ہے ۔ و تابل احتجات کیا جائے ہے ۔ و تابل احتجات ہے ۔ و تابل احتجات ہے ۔ و تابل احتجان کے درجہ تک ہورٹے جاتی ہے ، و تابل احتجان اس حدیث کونقل کرے کا اس احرکی کے درجہ تک اس حدیث کونقل کرے کا اس احرکی کے درجہ تا کہ ملاحد علی اورٹ کونتا کی اس احرکی کے درجہ تا کی درجہ تا کی درجہ تا کونتا کونتا کونتا کونتا کونتا کی درجہ تا کی

النسرات في سعه

کلی حسر علی ملی عابی حیان اور بیقی کے طا مری کلام کا سفزی ہے ہے کہ اس ان حسل بیٹ مالت سی مقد حصن علی مراہی غیران ابن حیان کے علاوہ اور محد شہین تھی اس دیا بیت کے حس میوسے نے سے فائل ہیں ۔

ما حیافاند فران بی کداس اید بی سی دیاوه جیدسد این جراله کی بید جو ما بر بی عدالله سی الله علید و سامرین ول من سی علید و سامرین ول من سی علید و سامرین ول عن سی علی نفست می انده علید مدید سامرین می انده علید سامرین می انده علید مدید سامرین شخص

اس مدست کا سلامی دیمی سے جواورتفل کیا کیا ہے۔

بد عاشورار كمنفاق العلى اور ماننى كان عوامس مشهوري مشكى ك كادى المن المن من المرسد دكان عشل كرنا حدادة أزار درارة عالم، ناهن الذوالا بزار بارسوره اخلاص بيرسنا. وعده وعبره به تمام جبرن سيمهل -ماكمة وشوعات بهن حين شيمسلمالون كورية بزرار كالماسية -

اس ہی سالد میں علام تحراوی کے نفعات قبویہ میں آخری سال اور شروع سال کے لیے دود عائیں اعلی ہیں جن کوئم ناظرین الجمعیت کے لیے نفل کرنے ہیں۔ ان توعاؤں کو علامہ حجال الدین سے اپنی تاریخ میں ریج عمر بن قدامت المقاسی سیر نقل کیا ہے۔ نیزا ہے شائ سے ال دُعادُن كم متعلى بهت سى خويول كاذكرت بوسة فرات بي كرمارك مثارك مثارك خاص طور برام بى جابس - مثارك خاص طور برام بى جابس -

مغروعمال فاقا

الشَّهُ رَانْتَ الْأَبَي مَنَ الْقَالِ يُمُ الْآذَلُ وَعَلَى فَضَلِكَ الْعَقَلِ وَهُذَا عَامَّ جَلِي بَكُرُ الْقَالِ وَهُذَا عَامَّ جَلِي بَكُرُ الْعَقَلِ وَهُذَا عَامَّ جَلِي بَكُرُ الْعَقَلِ وَهُذَا عَامَّ جَلِي بَكُرُ الْعَقَلَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

جب ننروع سأل من كوئي تنفس أس دعاكو برفعنا ب نوشيطان كهتاج

كداس سائني عم كالقيهم جي سي معوظ كرايا

آخرسال كي دُغاء

اللهم مَّاعِلْتُ فِي السَّنَةِ مَا عَلَى عَنْهُ وَلَمُ السَّنَةِ مَا حَلَاثُكُمْ عَنْهُ وَلَمُ النَّهِ مِنْهُ وَ لَمُ النَّهُ مِنْهُ وَلَمُ النَّهُ عَنْهُ وَلَمُ النَّهُ عَنْهُ وَلَمُ النَّهُ عَنْهُ وَلَمُ النَّهُ عَنْهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ النَّالَ النَّهُ الْمُلِمُ النَّهُ النَّالِمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّا ا



امر روضع کی گئی ہے کہ وہ حرکت کے بعد سكون اور محنت كيس وراحت كوتلام وراحت كوتلام التاكرتاب بمانوره غير ذركا لفظ ہیں،اورانسان کی طبرح مدانی الطبع ہیں ہیں،ان کا الامراس ت کے ہے كتُمَّ ن سے خدیرت لینے كے بعدال كوان كے تصان بر حجور درا جائے - اور ان کوآسنامو قع و یا جائے کہ وہ دالے اور جارے سے سنے فعید مہول اور اسپیے تھان برلوط لوط کردوسرے وقت کے لئے کام کیا کو نبار موجائیں۔ كَمُولِيْنِ ، لَكِيفِ، خِجْرِ ببل ، اونط اور ما تقی كے علاقہ دوسرے حيدا نات بین کھی آپ اسی قسم کی کیسا نین یا بیش کے کہ وہ اپنی مفوضہ ضاف کو انجا وييغ كے بغداس امر كے خوام ش من سوتے ہيں كدان كا واكب ال كو آ رام ک<u>ے نے کے لئے جیوٹر</u>د سے اکروہ اپنی کان اور دریا ندگی کو دور کرسکیبر اور آرام وراحت کے جند تھنے گذارہے نے لبعد و وسرے وفت کے لئے اور سے طور ہے امادہ موجا میں بعض منعدن مالک میں توجانوروں کی خدمات کے لئے قالون وضع کئے گئے ہیں۔ ناکدان کے بےرہم الک جانوروں سے بے تحاشا فارمت

کے کالنا دیکلم ندکہ ہیں، ملکہ جانوروں کی خدیمیت کے لیے خاص او فاش اور کھینے مقرم کروسٹے شکتے ہیں تاکہ جانوروں کو اوفات خدیکت ملاوہ آلام کرسے اور راحت وسکوای کی زندگی مبسم کیا ہے کا موقع و با جائے۔

انال اورجالورول كافق

جهاع جالورول كى طبيعت الى فدمت ومحنت سيفاغ بونے كے بعدداك يار الدياد الاراني كولاش كرفت ب العطي السان على اليذ كامريد فالنع بهوسنة سكاجد بمأمام و سكوك الماش كزناسي يسكن د واول بنب در فال سيكرور وكالعشول كالمناسك المركاس وداسدا ورعان ركوشك نام ب اوانشرت المخادفات اوردوي العفيل كالام وسكون ضرف كهانا ا وراسند برابيط كرسنا به بس سنيد المركب فتلف تفريح كرسامان عبي وبسيسا لناسية كون سوسائش بسيطية أرول ببلاتات كون بلغ كى سيركوما تاسيد كوني تخصص مبدان مين شهلتا ہے، كوني سينما ويجينے جاتا ہے، كوئي نامن اور شطريج كيبل كردل بهلا تاب كونى دوسنول مي سيطيركم والتي سع بحابدات المان عن مقتصالے طبیعت توہوا ندار کا یکساں ہے، لیکن اسال کھ انسان سبع اورم الزرآخر حانور تي سب وه به جاره صرف كهاس اورداك معطوق موجا السبء اوريسا الفاتفرن ولعبش يرمزادوك دوبيدخرج إيسك ك بعد بقى وم نهي لبنا ملك بعض او بان طبع اور مدخلن رينس تدجيبين كيف اسى قىم كى نىزگى يىسىرىيەن كى عادى سىدىكى بىرى - بىرمال انسانى ظىيدىن ساخ البنية والمهلاية كرم بزارون سامان مبتاكتي بن، أورتفرح طيح كوليدادور ك منافل ين د الحل رباسه

## منشك اورتبوار

اسى تفرر عطيع اورادام وسكون كى زند كى بسركريك كسلسله كى ايك لِرْ ي مبسلما ورميو الرب - يول توجيموني جيو في تولياك اورسوساً شيال الك عِكْمة بِهُ عِهِ بِوكِرابِيدِ دل بهلا بي الباكر في بين البكن تعيمي بعي اس مقصد كوعال لين كي وفن سے طریب براسته اجهاع بھی كيے جانے ہيں ، ان اخباعات كاناً عِ دِنْهِ عَامِ مِينَ مِبِلِدِ بَا يَنْ عِلْ إِسْبِيرِ، ان مِبلول اور نبيدِ باروں كى حقيقات بِإِلَّيْ فور أباجا كالدان كاعزض وغابيت اس مصوااور كيزنهس ميك فخلفت متعاما شده سے لوگ سی ایک میکد تیسع مبول اورب کاری سے ساخت کھیلدادوں، ا وركا الأسائيسيا وروبي ولن السي تشركا حيثن مناكه ليني البين كحوول كوسيل بالأنريه الدباسيني اسينة كامرس مشعول موجا بيس يعنى استقم كاسبله لاكب المرسي فالشناب المتاسية بها اورهى مناعف منبروا اسكوك بمع بور التے ہے منا پاکرتے ہیں۔ان میلوں کے لئے دور دورسے فرکرے آتیں۔ اورنيف لبيلوا ما وزنبه إرول كومزمهب اور نديبي رسوم كى ا دائيكى كرماً عذ كلجه لموت

226 bics

اس قسم می فیریا بیاری اختاعات اوراس فنم کی نفریات اور تفوشنا سه کا بعد بدایک الیانظری اور سعی جذبه به که دیب شد انسان ک اس و کیا بین سکونت و ننبار کی سب اوراس کو گریت عصلے کی نمیز آئی سب - اس وفدت سعی به جذب کا رفرا سب کو با ایسا معلوم مونا سب که زندگی کے دنوں یس سے سی دن خوشی منانا، تفریح کرتا ول بہلاناان فی طبیعت کا ایک جزود لاینفک ہے اس مقصد کے صول اوراس قسم کی لفتر کات کے طریقے خواد کننے ہی مختلف ہوں ،لیکن تا ایک انسانی کالوئی صفی اور تمدن انسانیت کا دف دن اس سے خالی نہیں ہے۔ اس قسم کی لفریبات ، اجتماعی یا انفادی ،سال پر ایک مرتبہ ہوں یا چند مرتب، آسم کی لفریبات ، اجتماعی یا انفادی ،سال پر لوزیات سے پرنفریبان اسلیم کی کئی ہیں ۔

ابن انی دوریس نجد اور اندان اس ان رسوان نفرس کی شکلیس فتات رسی به ان رسوان نفرس کی شکلیس فتات رسی به ابن انی دوریس نجد اور شکل فتی به جول جون انسان جیح معنی پس انسان بنتاکیا اور آومیسن سید نیاس موتاگیا اسی ندر برجیب زیس نبد نی سے جسفور تمدن و ته ارب کی طرف انسان ندم طرحا تا آلیا آتی گئی اور انفریکات و نفریبات اور ایام سترت و شاو مانی سی شاکت کی آتی گئی اور مختلف زمان رسی مختلف طریق و دل بهلانے کے ایجاد و اختراع بہتر ایم

#### شهنشا بربت كا دؤر

جب انسانیت سے اورآگے قدم مجھایا، درخنوں اور پینوں کی بجا کے کواکب رستی ننروع ہوئی، اور جا ندسورج کی حرکات سے دلچیبی بیرا ہوئی نؤنوروز شا دمانی اورزشنی کا دن قراریا یا۔

حصرت ابراسم علیالیسلام نے جس دن اہل بابل کے بتوں کو لو والے وہ دن اس کی میں ابرا ہم علیالیسلام نے جس دن اہل ہا بل کے بتوں کو لو البی سے باہر عبد منالے کئے ہوئے کے حضرت ابراہم راسنے سے بیماری کا عدر کرے والبیل گئے، اور یہ دیچھ کرکہ بتوں کا عافظ کوئی نہیں ہے، اور یہ خص ناہر عبد کی تقریبات میں شغول ہے۔ حضرت ابراہم سے موقع کوغذیہ ت سمجھا، اور تما بتوں کو عکنا چور کر دیا۔

میں حصرت موسی علیات لام سے جس دن مصری حکومت سے جا دوگرہ سے منفا کہ رہے جس کشکست دی ہے۔ وہ دن بھی مصر لوں کی عبید دکا مدینہ اچری کا تیم ان میں میں میں اور نام میں انہاں کا میں انہاں میں اور انہاں کی عبید دکا

دن تفاحس كوقرآن مين يوم الزينية، مستنعبير كياہے۔ بنى اسرائيس ميں مختلف عيدي منائى جا يا كرتى تقبس، اوران عيل كانعلق اكثر آباء فتوحات سے تصابہ شلاً واؤد عليالت لام كى فتح كا ون خوستى كادن شاركيا جالتا تصاريم فرعون يوست جابى، اورمصرى حكومت فبضہ بيس كادن ثواس ون كوعيد كادن بنانيا كيا۔

عيسانى نېدىب يىن حضرت مسيخ كايوم ولادت نوسنى كا اورعبد كادن مفرركيا كيا -

بهود ایک بوصد دراز نک بوم عاشوره تبنی محرم کی دنل تاریخ نوعیب سنانے رہے۔

عرب نے آیام ج جوعیا دت اور مناسک کےدن تھے، بگاو کرسیلے

اورنبو باركے دن بنائے۔

ابلان مين زروشتى تعليم فناسم وجاسى كراجة يمسين الوروز كوعمي كادن سبحماكيا-

به ندوسنان میں دبیج اور خراجت کی فصلوں کے سائے مسائے مسائے میں اور ان اس کے سائے مسائے میں اور ان میں میں اور خوالی کو میلے اور ندیا لاکے دن بنالیا گیا۔ موسم کی شہر بالیا ہے۔ موسم کی شہر بالیا ہے۔ موسم کی شہر بالیا ہے۔ موسم کی کا دن شہر ایا گیا، عرض و نیا کی مرتب ہے۔ موسم بہار کی آمدیا ہے۔ موسم کی اور خوالی مرتب ہے۔ ایک جہت سے سائی اس خوالی مرتب ہیں اس فسم کی ایر فی اور وہ برکہ سال میں ہوئی دن اس خوالی میں ایر فی اور وہ برکہ سال میں ہوئی دن اس کی موسم کی ایر فی اور وہ برکہ سال میں ہوئی دن اس میں بریشا نہوں اور موسائی والا مسید بے نیاد موسم کی بریشا نہوں اور موسائی والا مسید بے نیاد موسم کی بریشا نہوں اور موسائی والا مسید بے نیاد موسم کی بریشا نہوں اور موسائی والا مسید بے نیاد موسم کی بریشا نہوں اور موسائی والا مسید بے نیاد موسم کی بریشا نہوں اور موسائی والا مسید بے نیاد موسم کی جا بیکن انہ والا مسید بے نیاد موسم کی جا بیکن ایر والو اسے۔ موسم کی جا بیکن اور والو اس کے۔ موسم کی جا بیکن انہ والو اسے۔ موسم کی جا بیکن انہ والو اسے۔ موسم کی جا بیکن اور والو اس کے۔ موسم کی جا بیکن اور والو اس کے۔ موسم کی جا بیکن انہ والو اس کے۔ موسم کی جا بیکن اور والو اس کے۔ موسم کی جا بیکن اور والو اس کے اور والو اس کے۔ موسم کی جا بیکن اور والو اس کی موسم کی جا بیکن اور والو اس کی موسم کی جا بیکن اور والو اس کی موسم کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی جا بیکن اور والو اس کی کیا ہوئی کیا کیا گوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا کیا گوئی کی کیا ہوئی کی کیا گوئی کیا کیا گوئی کوئی کیا گوئی

وجوافكافر

انسانی طبیعت کے ساتھ ساتھ صافی طروبات، اور جاجت، ایجا و واختراعات کی ال ہے، اس لئے مرانسان استے افعال داعال کے لئے کوئی ندکوئی بہان، اور کوئی ندکوئی بہان، اور کوئی ندکوئی بہان کے اور کا داخوں کے ایک کی خوادہ وہ اعال وافعال حسن نہ مہوں با فیر ہے۔ جب انسانوں سے خوشی منانے کی ضرورت کو موس کیا اصابی با فیر ہے۔ جب انسانوں سے خوشی منانے کی ضرورت کو موس کیا اصابی

احاس، مسترت وضادمانی سے قومت کیٹری نواس سے کئے کوئی فرکوئی وجہ ابجاد لرل*ی گئی بسی سند منوب کی پوجا کا بها نه بنا یا ۱ اورایک* دن مفر*د که سیالت* دسمن برفتح کادن اورکسی نے بارشاہ باسرواری برائش کے دن کووج مسترت قرارد يا اورايك البيخ خوشى كى مقرركه في بمن توم في ساب مسى كابهامة بناباء ويشروع سال كومعظي وتشرم وردسي را يك دن عيد كامقر كرايا-تسى قوم من تُحتَّكُ سے نہان كوابها ذكباً يا، اور مبله نا ايا - كوئي قوم كوم بهاراور مرخمذال كي آول ہے كراكيب دان سابع بھي ينومن سرفيس سانة بيشن سسريف سا سين الرسانداكيد، وجركوالمجين دى اوراسى وجراوي ورادسكاراين سترت كاسامان متباكريا اورج كدبرتوم فاستم كمتبوايدل اورآبام سنز كر كنة فتناهف ويوم اس كورشي الداستيك قرارو باسب يهي وجرست كالبروم ى عبدول ميس فتاهف افعال واعمال كاستطام وسمونار بأسى تبرزيب مين تول ك الماشية عده عده كلاف ككار أي اوركانا كما كيا كسى تن بيب بين عبدك وك بتواسا يسامنه غلامول كوفرز كي كياكيا- اور يعين مواثق برانسان كي نعب اور بزارول مبكرلا كعولها تكس بنبيا وي حمى مسى نهذميب ميساس جديدٍ ونشراب إور رنا کی کنزف کے ساتھ اور اکبا گیا جسی ننه زیب نے زیرہ انسانوں کو آگ میں حلاکہ اورورندول سن كيطروا كروسش كيا-اورطبيعت مع بها يف كاسامان التابيا يا كسى تهذيب مين أك جلاكراوراك كساسف وجيل ودكروشى منافئ تری سی نبرار بیب میرا مختلف قصبید براه کرا ورنشاع ی کے جو برد کھا کہ مسترت وشادمانی سے ارمان پورے کئے گئے کہیں عورتوں اور فردوں ن يك جاجع موكر بام إيك دوسر سيفن مزان كريك اس دن سب د ل تی کا سا مان مهتبانمیالتیسی تهذیب میں آگ حلاکتی اور مختلف نونسبوو

سے تو اضع کی ۔ پھر نسراب کا دور تھلامتی کا مطاہرہ کیا گیا۔ بعض نوموں نے دن ایک دن یا دورن نہیں ملکہ سلسل آٹھ دس دن نک اسی قسم کی زندگی بسرکریے کا نام ایا عیب در گئا کہ تن نہذیب میں سورٹ کی ٹیوجا اور کواکٹ کی پرسشش ہی کورل سے خوین کرنے کا سامان سمجھا گیا کہ ہیں دریا تول میں ڈو بکی اور عوط لگا ہے مہی کو میب لیقرار دیا گیا کہ بی قوم نے بہت سے چراخ اور تھیوٹے تھیوٹے دیو لے جالک دیوالی منافی اور نہین دن کا مب لیہ بنا لیا مہولی کے موقع پر مختلف رنگوں کی کی بچکاریوں سے کھیلنے گلال ملنے اور شارب بی کر بازاروں میں آ تھیلنے کو وسنے کا نام تی و ہار دکھ لیا۔

ا حضرت ابراہیم علیہ لبسلام کاحین نوم سے واسط طبا تھا۔ ان کی عمیہ د بہی تھی کہ نبوں اور کواکب کی فرضی تصادیہ سے ساسنے برتکاعت کھاسے رکھ فیہ ہے۔ جا بئیں ، اور خود دبکل میں جا کرمنگل منابیس کنٹرت سے شراب بیکس مطلامتیا

بکنزن زناکر ہیں۔ گابیش بجابیش اوروایس آکراس کھانے کو تبرک سمجھ کر کھائیس جو ہتوں سے سامنے رکھ دیسیئے گئے شخفے۔

حضرت وسی علیالسلام کی نوم کا پوم الزبنینه با بوم البیری تھاکہ سے کوئی ہم کے تمام باشند سے کھا کیں اس میں جمع کموں اور با دشاہ کی بوجا کریں ۔ اس سے سامنے ہر تسمی کمال وکھا کیس ۔ اور شاہ کو گھر سیسے ہوئی بنزلی بنزلی میں بنزلی میں برخوم کی عید کا نیا دور ہر تہذیب سے شن سترت کا نیا دنگ نھا۔ ہر توم کے اپنے مذات اور اپنی دلیجی سے سامان اپنے نفط ہوئاہ سے بھے کئے تھے ، میرا خشاء اس وقت برجہیں ہے کہ ان سب پڑیشقید کی جلئے کے بال کی جماعی وں اور کھا کی جلئے ۔ ملکہ حرب اس قدر عرص بال کی جماعی اس جدنہ نظری اور نیجرل جذبہ ہے، اور اس جذبہ نظری اور نیجرل جذبہ ہے، اور اس جذبہ نظری کوبولاکی کے کئے سرزمانے کولوگوں فیسال میں ایک دن یا دوران ایا ایک سے میں ایک ایک میں دوران ایا میں میں ایک ایک میں میں در دوران ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں میں در کا ایک ایک ایک ایک اوران داوران داول میں دری ایک ایک میں میں کا میں میں کا میں میں کی اوران داوران داوران کئے جائے در جہاں۔

اس نمام نمب سے مرت ان ہی مقصہ ہے۔ اور ارتجی روشتی ان ان ان مقصہ ہے۔ اور ارتجی روشتی ان ان ان افرات ان اللہ الل ان اطراب کو بہ نباو اللہ کی کو ان کی تہذیب جن کو قوم نے اپنے دل بہلا سے اور طریعات کا ور طریعات کا در اللہ کا اور طریعات کو توش کرنے کے مقدوس کردکھا تھا۔

# المالئ بهايك دؤ

اسلام جرایک نطری اورخدا تعانی کافرستاه وه مذهب ہے۔ جب
اس کی دعوت واشا عت برسلیلرسلین صلی انتدعلیہ وسلمکو مارورکیا گیا، اور
آپ کی پیڑی کا زما فرنشروع ہوا۔ اور آپ نے اس تعلیم سے کوگوں کواشنا
بنایا۔ جو ذفتا فوقتا انبیاء و تمسلین کے ضریعہ و نیابیں آئی رہی ہے، اور
جوایک مکمل فانون کی شکل میں قیامت تک باقی رہنے والی تھی لؤسرگار
ووعالم صلی الندعلیہ وسلم نے انسانی نرندگی کے سرسابو برنظر والی اور
ووعالم صلی الندعلیہ وسلم نے انسانی نرندگی کے سرسابو برنظر والی اور
موانوں کو بندکر دیناانسان کو روکت ، اور فراق کو
موانوں کو بندکر دیناانسان کے لئے تکلیف المالیطان
موات کے معام دروازوں کو بندکر دیناانسان کے لئے تکلیف المالیطان
موات کے مدوم رسے فارغ موکر آلام و سکدن تلاش کرنا جا ہما گیا۔
اور زندگانی کے مدوم رسے فارغ موکر آلام و سکدن تلاش کرنا جا ہما گیا۔
سوسائٹی میں بیچھ کر ہمنے ہولئے کا خوگر ہے۔ حس طرح جمبوراً ہوت کے خوالے

مزاح کی اجازت

بنی کریم ملی النه طلید و لم فی خوش طبی کو دام نهین کیا بکرند از ان کی کی اس متر و کسی الکی دارد.

حدیدی که خوش طبی کو که: ب اورخین کی آلاکس سے محفوظ رکھی جا سے دریدی کہ خوش طبی کو کہ: ب اورخین کی آلاکس سے محفوظ رکھی جا سے اور الله بنا میں مواقع برخو و بھی مزاح فرایا الکہ آمرت اس سے جواز دا باحث کو سج ہے سلسلم میں مرکار دوعالم صلی الله علیہ فی جاسلم کے مزاح اور نوش طبعی سے سلسلم میں کار دوعالم صلی الله علیہ فی میں مواقع بی میں ماری اور آب میں ماری اور الله میں میں ماری اور آب کی اور میں اکثر واقعامت منتہ ور میں کی مواقع میں مواقع بی میں ماری میں ماری میں الله و دیکھ کے میں ماری میں ماری میں الله و دیکھ کر اور اس کی مواقع کی اور میں میں ماری میں ماری میں ماری میں مواقع کی اور میں مواقع کی مواقع کی اور میں مواقع کی مواقع کی مواقع کی مواقع کی مواقع کی مواقع کی اور میں مواقع کی مواقع کی

نطرن انسانی اورئید کلمون خریدارید - اورجب کامان خریدارید - اورجب کامان مون اوراس براپ غلام کی انوجیدیس به فرازاک مزاق اورخوش طبعی بیشتر مزاق اورخوش طبعی بیشتر

46

کھی روا کے کا واقعہ کھی مشہورہے جس کی استحدل پر ہا کفر کھ کر فرایا تھا، آس غلام کا کون خرید ہار ہے۔ اور حیب اس سے کہا کہ یارسول افتر میں تورا اکتو کا اور قصا کا مال ہوں اور اس براپ کا یہ فرما ناکہ خدا کی قسم تو کھوٹا مال نہیں ہے۔ اور کھیر غلام کی اوج بہ دیس بر فراز کر کم سب اللہ تعالی کے غلام ہیں۔ یہ تمام افتحا

حفرت عُرُ اور حفرت عثمان وي التر

صرت على كاواقع

اسى طرح حضرت على كاوافورمشهوريد ايك ان آب دوادميول كے

خوش طبعي كاليك اورقاقعه

ريعى داين طباق سدر باده أول في سيد السركا ذكر شهد سدنيا وه شبري

ب، اورشرىين بال سى زمايره مار مك سيم)

بدشن كرحضر شاعناك المفافران

الفنان الوي الطنب وقر إفسوتها اطي من المنس ونفساير

دبعنی قرآن طباق سے زیادہ نوانی ہے اور اسکی قرآت شہت زیادہ شہری اور اسکی تفرآت شہت زیادہ شہری اور اس کی تفہریال سے اس کی تفہریال سے اور اس کی تفہریال اور اس کی تفہریال

يرش كرحفرت عمران خطاب سافرالا:

ألجنة الويرمن الطشت والعيمها احلى من العسل والعار

ادق ص الشعر-

ريسى جدى طباق سيند بإده لارانى ب، ادراسى كى نعتيين شورست نباده شبرى ادر دوز خ كابل جس كويل مراط كبين بهال سيند بأده باريك بيد، ان تينون محضرات كي فيع آزان كيد محضرت على كرم الشروع بداركان الضيعت الورمن الطشت وكلام التنبيت الحلق من العسل مقاله على من العسل مقله على المنافقة

ینی مان کا چره طباق سے زیادہ اورانی ہے اوراس باتیں شہدے

زیاده شریسی، اوراس کاول ال سے زیاده باریک ہے۔

اس مزاق اورول می کے بعد میں شہت ختم ہوگئی۔ اس ہی عبسی اور سدیا مثا میں بیش کی جاسمتی ہیں۔جن کا مفاد میرے کم محدر سول الشیطیر کوسلم

کی شریعیت سے نطرت انسا نی کا خبر سقدم کیا ہے ، اور چذبات تفریحی کا اخترام تے خوش طبعی باہمی مراح اور باہمی ول تھی کی اجازت و بدی ہے میں كوكوندلكاكريني رسني كاحكم نهبس وماسي - بال بدخرورسي كداس فتم كى عام مذا فبداد دسخے بن كى زندگى اخشار كركينے سے منع فرما ياہے . بالحفوص إليے الیسے بدھوں کے لیے وعید فرائی سے جو سیسنے سنسانے کو بیشے سہالیں ،اور این منخرے بن سے لوگوں کو سنساتے پھریں۔ ایسا نداق جو **لوگوں کی** دال واق كأباعث مهويا فحن اوريد كوئئ تك بهونجننا تهوه بأنسى بيطعن اورشب القاب سودياس فسكا ما تحس من سي بات كوسي كي يوفر باليا جائد ، ياسي يربهبود كليتي سى جليم البرائ كل عام طور رفياس الدبد مذات اولول كي عادت سے-اس قسم كى چيزوں كوشرييت، مقدسر سے ناجائز اور علم قرارويا ہے ۔ باقی رانسی سیتے اوا تعہ ما تھی ات سے دل بہلانے کو شریعیت نے مقع بنيس كيا- اورسوساكني ميس سيقف اوريامي خوش طبعي كوجائز ركف ميس طرت الساني سي عرام كالورالحاظ كميا ب كسى مع دريا فت كيا ياد والته بهي بمراوك اينه مكان أمخ أصح ، كلي من مبيطه جاتي من اور أبس من عليم بات جيبت كرنساكية بس-توكيادياكرسكة بس ؟

امب نے فرایک ان ایسائر سکتے ہو۔ بشر طیکہ راستہ کاحق اداکر دیا کر و سائل کے عض کیا یا رسول الشر رامستہ کاحق کیا ہے۔ درایا کہ تلی میں اس طح نہ بیٹھ دکراہ کروں پر واستہ نگ ہوجا سے اور کسی کی تہو بیٹی کو مذہ چھیڑد ۔ آگر کوئی اجنبی راستہ دریا ذہت کرے تو اس کو راستہ بتا دو۔ جہا نژک الفرادی یا جن الشخاص کی افرائے کا سوال کھا۔ وہ ان واقعات سے بخو بی واضح موجا تاہیں۔

### المضلامي اجتماعات

تطرب انراني كاجذ يرتفر عى صرف اس برقا رفته المفاكردوا دى إدوس والد چىلاننخاص أيك ھگەل سىلىكىدل بىلالىس ملكىلان كى خوامىش يېقى كىرىبىت سے أوى ايك حبك جمع مورجين مناسس اوعين وطرب كى زند كى بعركري أوراس جنن مست کے لئے کم انکم ایک دن مالیک دن سے زیادہ مقررکہ بی جنا بخبر اسی جند بہلی کارڈ مائی کا بہنتی مقالہ مختلف توحوں میں خوا بنات ابوولعب كويولكيك كي وف سے بطرے بطب اجتماع بوتے تھے۔ اوران اجتماعات بسر مركى تفريحات كاسامان جع كياجا تاتهايل كعول رضربين بي جاني تقيس رنا كبفرت موالها يامنون كي أوجابطي على الله سيهوني تحتب، يا ما وشاه بيني كامطام وم مونا تفاريا ناچ رنگ سے مالس كوآرات مكياجا تاتفاء غزين مهذب ونياجن طح جامتي على ابني الفريح كاسا مان كباكر تى تفي شريعيت إسلامي فيان اجتماعات اوران من اسباب وعلل بريمي ايك عميق نظروالي - اورس جذبب الخت يرب يجم مونا نها اس يريني اليحي طع عوركيا - اورآخر بس غلائي لهنديب سي سي برے علم وارس بالمرسلين صلى الله عليه وسلم سف برقيصار كياك ميعذير نی حدوا ته مرانبین ہے کسی قوم کا بڑی تقدادیس ایک جگذمن مونامرانین ہے۔ اجها عی دندگی میں بڑے طرے سنا فع اور فو آمد میں اہمی تماولتہ خیالات اور فوسوں کی اقتصادیات کے لئے مختلف مواتع براحیا عات ببن ضروری ہیں۔اس سے اجہا عان کی اجا زے دیدی تی تیکن ان اجناعات كمين جو غلط كاريال اوزنيگ انسا بنيت افعال موستے تخصال كو

ممنوع قرار ديريا - ان افعال فيريحرى حريمت كا اعلان كياكيا - اويسل ازياني كو تناباكباكم اسلام دنياس مخرب اخلاف انعال كوطات أباس اسلاميي خلاني مذمهب سبيلوه مرتم كي مرتب وسي اورفنن روايات كومشا كرا فعال تشار سے بنی نوع انبان کوارم است کرنا جا ہماہے۔ اس التے اجماع کی اجائٹ دى جانى بدير-لىكن ان احتماعات منب ندنوغ بالله كى بينتش كى جائے، نه شراب وزنا کی اجازت وی جا سے گی۔ نه بنوں پرانسان کو فریان سمیا تفاکیا نه کونی فیش اور کندی زیم دای جائے گی- نه بادشاه رسنی کامطابره بوگا-ز النظاه رجمنامين المكياب لكاني جائيس كي، مذهوسمون كي تبديلي كانا مے كرسورت كى يو عالى جائے كى مند سولى كرنيو بامكى طع أك روش كى جائيكى اوریهٔ آگ کی پوچاکی جائے گی - مذکلال ملا جائے گا بندرنگ کی بیکاریوں سے انسانو كك يشرك رفي عامين كرنه وصولى تفيين والكرناجا جائي في وركس كي بدخي كو مجين ما سن كا و ندايك ووسر الكالى دى ما سنة كى الدكولى سي بعدنى سُركًا- بلكروى ايسانعل مهائاى تهذيب ك الع ننك وعادم. الناجما عان مي مركبا جائ كاسا ورندافعال شنيعماورد عالى بيييرك ادىكوب كى اجازت موكى- بلكاسلامى اجناعات نهايت شاكست دميزب يهوينكه اوران اجما عات مي صرف حلا وحدة لا شريك كي عبادي اويو اُس كى برئست شركامنطا مرو موكا- اكل دشرب كى اجازت بركى بالكن حتيه العدال كرما عداد واللاك كسافدايد والعبد كاجاله متدوى مكرصوف اختال بدي كالخ

ال بوى عمالة -مدسين مى الله عند فراسة بي كربي الي كريم في الله عليه في مدینه منوره تشریف لائے آواب سے دینه والوں کو دیکھاکہ و وسال میں دود ن
عبد منا تے ہیں اب سے فرایا کہ مید دونوں دان کیسے ہیں ۔ انہوں سے عرف کیا کہ
یارسول انڈ رہمان دلوں میں لہدو لعب کرنے ہیں ہیں دود ن ہماری مسمرت اور
خوشی سے دن ہیں ہم ان دلول میں کھیلنے کو دیتے ہیں ساہد نے فرایا ہو۔
ان اللہ قدر المبل لسک مرجع ما حبر المنحم الدیم کو اور دووں عطا
یفی اللہ تعالی آئی دورجا ہمیت کے دلوں کی بجائے کہ اوردووں عطا
کر دیئے ہیں۔ ان دولوں کے بدیلے میں تم کو اللہ تعالیٰ نے بیدم او نی و بوالمفطر
عطافہ یا سے تاہیں۔

لوروزا ورتبران

مرسینی کوگ جن دانول میں عید منا تے تھے وہ یاتہ باہمی فتوحات کے خیال سے دودن مقرر کے سختے ، اور یا نوروزاور مہر جان کے دولان تھے۔ جو نما آبا عراق باہران کی دیکھادیکھی افتقیار کر لئے تھے ۔ نوروز کو ان فوروں میں دہی حیثیب خاص تھی جو مرکز مسلمانوں میں حال سے بعثی شمسی حمایت سال کا پہلادن نوروز مرفز انتقال میں جس دن سوری برج حمل میں منتقال ہوتا سے وہ نوروز محال میں دن کو اکب برست سوری کی بوجا کرتے تھے ، ادارس دن عیدمنا ہے تھے ، ادارس دن عیدمنا ہے تھے ، ادارس

مهری تهندیب میں هی بدن قابل ظهرت شارکیا ما تا کھا، اور معض مفترین کی اوے بیسے که فرعون نے جس دن موسی کام تھا ملہ کہا ہے۔ وہ بہی دن کھا۔ اوراس دن کو قرآن میں ایم الزیند کہا گیا ہے بندر عسال سے پہلے دن کو فوروز کہا جاتا تھا۔ امل غرب نے اس کو معرب کردیا تھا۔

ادر بجائے نوروزیے نیروز کہا کرتے سفے۔ای طبع مہرجان اس دن کا نامہ جن دن سورج منزان مین منتقل هذا ہے۔ بُرج حمل کا پہلادن نور فراور برج منان کا ببلادن مرجان کے نام سیمشہور تھا۔ زمانہ جا ہلبت میں ابل عرب نبی ان دنون می عبد منّا یا کرتے تھے اگر چینجبوں کی عبد سے ان کی عب مختلف عنى اوررسومات سخرىيى فرق تفأ لينين ببرحال بيددولال دن سح معظم اورلبو ولعب كدن سيحه عاني تفي سو كے اعتبارسے بروونول دن بہتر بن موتے ہیں موسم معتدل مؤنلسے نەزبا دەكرى نەزباھە سردى سوا ئەببىت سردا درنىسىن كرم الل عجمال موسم کی تبدیلی کا محاظ رکھنے موستے بیدون مقرر کئے سو مگے ایک ل عرم محض انقلب کی طور ہران دونوں کو منا نے لگے، اور نبی کر برصلے اللّٰہ عا المرك سامني ان الفاظ مين اقرار كياكنا نلعب فيهم في الجاهلية بإرسبوال انترسم زمانه جابليت مين اك دولون دلون مين كهيلاكو داكر تنفے، رسول ابٹداصلیٰ انٹرعلیہ وسبلم سے ان دولؤں دلوٰل کی حربمت فی منظیما وران کے کھیل کو در اور ابولونکے امنوع قرار دیا ۔ اوران کی حگہ او مالا ؟ اورلوه الفطري إعلان كبا- إلى مكه أكه جبر الل مدينه كي طرح ال ولو لكو تنبيش مناتے کی مخصے کیکن اُنہوں نے تعبہ نیں داخل مبولے مے بعد حیندون مقرر كرير تحصي متفي اوروه ان دلول كوعب مستحق متف يهود كم متعلق مننهورب كه وه يوم عاشوره كوعيث ويحقيه عقير اورنصاري والاحتسيخ یار نع افی انسحاء کے دن کو عید منا نے تھے۔ ببرحال نبی کر بیوسلے اللّٰہ علىبدوسلم فان تهم اعبادمرو جكونسوخ كردما ورأن كي علم علايي

الرجباسلامي شريعبت مبر عبار لفطرا ورعلبر فنحل كعلاوه اورجي معف اجهاعات بن منالًا الأمرج كا اجهاع مجمعه كاجباع معلوة فسوف كسون كاجتماع المتسقة كالجاع وغيره ليكن بيضمون ج مكميد، برك لئے انکھا جارہا ہے۔ اس لیے اس صفحون بیس بجر عیدین نے دوسرے اجناعات سے بحث نہیں کی جائے گی ۔ بلکتین می صرف علاقط حفیقت اوراس کی نوعبت سے بحنف کی جانے گی۔جو نکہ دولولع مر كے اكثرا حكام باہمي ايك دوسرے سے طنتے جلنے بين - اس ليے حكن بن كرضمتًا عداهمي كالمي ذكر أعلى ربيكن فصود والذات اس صموني صرف على الطهرم الرجيرابل علم ك نزديك برامريمي والفحي كعيدين مين ميدا فتي كامرتبه طباب واوراسكاما معيد ألبرب جيساكم حديث مين بهي علداضى كوعلا لفطر مر مقدم كيا كياسك اوريه تقديم مي عيد صحى عظلات موس يرمشوب ملكن ضمول كى غرض عز كرعيد الفطرى والنف فرانى سل اس ك با وجود على صلى كاعظمت وبنائى مع استى دكركو ترك كرواكيا م

تاکر خطا بھٹ اندم وجائے۔ اِنَّ لُکُلِّ فَرَمِ عِنْ اِلَّهُ اِلَّ لُکُلِّ فَرَمِ عِنْ اِلْهُ اِلْهِ اِلْمُ اِلْم عبد کے دن انصار کی لڑکیاں دن بجا کر جا بدین اسالام کی تولین میں کی کارسی مختب صدیق البروثي الندعنه نے ان کو جھر کا مصرت صافح كي وأعظ بيرده الأكبال خاموس بوكتيس تونبي كريم صالى الله على في المراح فرایا - ہرتوم کی ایک عیدہے اور آج ہماری عیث دسے مسرکا ردوعالم

کے اس فقرے سے اس امرکو واضح کر دیا کہ و نیا کی تمام توموں میں عید شائے کا دستنور جبا آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور سے کہ جو تومیس نبوت کی روشنی سے خروم ہیں۔ ان کی عید کا تو حال و ہی ہے ۔ جمیں سے الجا بھی عرض کیا ہے اور اگراس و سے کی عبدوں کی مزید تحقیق منظور ہوتو آج بھی عیرسلم تو مول کے سیلے اور نبوی روٹ کو میں کی جاسکتی ہے۔ اور نبوی کرعبرت حال کی جاسکتی ہے۔

ان تیواروں کے مقابلہ میں ایک تیوار یاعب دوہ ہے ہوسا انوں بے ہاں عبد سے نامہ سے مشہور ہے۔

ے ہاں عید کے نام سے شہور ہے۔ انبیائے سابقین کی عید

اس سے بیشتر کے شریعت مخاریے کی عیدالفطر کا ذکر کیا جائے۔ مناسب اسعادہ سونا سے کہ بعض و گر اندیا رعلیہ السیارہ کی عید وں یہ بھی روٹ میں گئی۔ ڈالی جائے۔ اگر جدا ترب مخرید کی طبح وولہ سے ابیغہوں کی استوں میں بیت کا بیا استمام اور بیرون اور بیری بہل بہبر کفی جواس المت میں اندیار کی جائی ہے۔ اسکی کشت میں اندیار کی استوں موری اندیار کی اندیار کی استمام اور بیرون کے مطابقہ سے انتا بینہ جلتا ہے کہ بعض اندا بیر محصوص ایا دم قرار کی تعلیم اور ان امتوں سے انتا بینہ محصوص ایا دم قرار کی تعلیم اور ان امتوں سے انتا بینہ محصوص ایا دم قرار کی تعلیم اور ان امتوں سے انتا بیا محصوص ایا دم قرار کی تعلیم کی آگ سے تھات بالی تفی محصوص حصوص کی در توسیم حصوص کی در توسیم کی در توسیم

تَنكُون لنا عِبْيكَ الِهِ وَكُلنا واخرينا واليه عِنْدلَ عَنه عَنْدلَ مِهِم رَيالَة وَاللهُ اللهُ مِهِم مِيالَة و نازل موكبا. تويبهاري يسك ادرآبينده مهارى نسلون كسنت عبيد كا دل شمار سماحات كا-

حضن اونس علیا سیال می قوم اس دن کوهید مجنی سی جس دن بونی می می اور این می دن بونی می می در این می اور این می اور این می در می بات ماسل کی تفی، اور این می اولاد اس دور کوهید می نوید می ایس بالی اولاد اس دور کوهید می نوید و این می اور این می اور این می دار قوموں کے انقلاب سے بالو بالحل می دوری میں اور می کردی کئیں، اس می دوری کئیں، اس می کردی کئیں، اس می میں بالکل مستے کردی کئیں،

علافظر كيابونا

بین نیا بنادگان تامعیدول کو مختصراً تذکره کردباتها جوازی تک نام سے
سلم نوییں مناتی ہیں یا اس وقت بھی تیو ہارا ورمب اول کے نام سے
مناتی رہنی ہیں، اور سیرامقد داس طویل سے صرف یہ تھاکھ کمان اپنی
عبد پر نظر ڈالنے وقت اس امر کا خیال رقعیں کہ کیس قدر اور نجی تہدی ہے
مالک ہیں ۔ اور سالیلرسلیس صلی اف علیہ وسلم کی شریعیت بتی بندیائی
مالک ہیں ۔ اور میا ملات کا مقابلہ سلمانو تی عید میں موجود ہوتا ہے اسکا استعی
عبادت اور معاملات کا مقابلہ سلمانو تی عید میں جوجود ہوتا ہے وہ طاہر ہے
مسلمان صبح الحد کو تنال کرنے ہیں، حسب تو فیق نے کی طرے پہنے ہیں
خوشہو لگا کو غید گاہ جیلے جاتے ہیں است تدمین سی مترک کا گا نا بجا تا ایکا لی
ملمنا یا کو بی بیمودہ مذات نہیں کرتے ، ملکہ تک پر برط سطنے کہو سے حاتے ہیں۔
بکنا یا کو بی بیمودہ مذات نہیں کرتے ، ملکہ تک پر برط سطنے کیو سے حاتے ہیں۔

المحل ملمر شيصة موت متانت وسنجبد كى كسائد عبدكاه كى المصل يتين دِنْ بيِيْهِ جانبِيْ بي-اورا ماميكا نتظار كرن<u>ني رسنتي</u> بي-اورا مامي<sup>ك</sup> كتقين المام كى ايك التراكير برلاكهول انسان خدائ وحدة لاشرك ك ما ہنے د وہرے مبوجا تے ہیں ، اورامنی کمرو*ں کو تھیکا دسیتے ہیں ،* اوراسینے مالک كى ياكى كالعُرَّاتُ كينة بهي، اورششيخات من العظيم كمنة ريينة بين، المام جب ركوع سے كظرا بهو تاہيد، نوكھ طب سرجاتے ہيں، اوراس كي التداكيہ ميسا تقالا كھوں انسان سجدہ ني گرير طيق ہم لا كھوں انبابؤں كي بيشانيان خلائے تُدوس کے سامنے زمین بررکھی نبوئی موق بیں - اور سرخس ستبحان کرانی الا تعلى كمنارية اسب اوجب المرسحد لمست سرائها تاب نوتا ميفت ي آتي أفنالكرينيين بنماد فتخرم والمعضارا المخطيه مطيعنات خطيبس لجاليفط كے احكامہ بيكان كرتا ہے۔ لوگ عاموسنی كے ساتھ أمام كا خطبہ تسنيخ رہنے ہيں۔ خطبه سے فارغ ہوکر تما مرسلمان اسپنے اپنے گھروں کو بوٹ آنے ہیں آتے وثنت جس ماستے سے اتنے تھے، والسی کے وقت در سرار است، اختدارکہ ہیں۔ اسفِحاسے کا میک زامند نہیں ہو اسلمانوں کاعینہ کا پر مختصر خاکہ ہے۔ بنائے اننام بذب اناسفیده اننامنبن، اورالله اننام بلائه کی عباد عظے اوراس كے سامنے اپنی ولت وعا ہزی كے اعترات سے مڑھ كر آج وُ نیا ہر كسی اوم كا سے یاکسی قوم کی عبدسے۔ آج کل بوری برکری نہذیب اور شاکیتا کی کا ارسی ہے سندوسينان ي غيرسلم انوام بهي أسيخ مذمب كالخصند ورابيتي رسني أي .

سیکن اس نتان کی عید اوراس شان کا بیم مسترت اوراس مرنب کا جنن آجیک کسی قوم کونصیب بنیس مواباس نیو بارس نه شراب ہے، نه گانا، نه گالی گلوح نهار میریطی نه گلال ، نه رنگار نگ کی مجیکا ریابی نه ڈھولکی نه نارج و نه آگ کی پیستسن ، نه آفناب کی بیوجا برشم کی گذر کی اور آلائٹ سے باک ،عبداکر شی کی ہے تو وہ سلمالوں کی عید ہے۔ اس عید بیدجتنا نخر کیا جائے وہ کم سے۔ بیسے خدا کے بیاک کا دین ۔ اور بیسے خدا کے مقدس انسانوں کی تبدئر بیا ۔

### عبث كفائل

عیلیفطرکاففرخاکر پیش کردے بی رمناسب علوم ہوتا ہے کہ اس دن کی اہمیت اور اس دن کے فعدا کی اس دن ہے جا ب معفرت اور سے شادلا کہ کا ہمیت اور اس دن کے فعدا کی اس دن ہے جا ب معفرت اور اس خطرت اور اس کا ہمی مردوزہ داردن بیشفقت وکیم کا جود کہ معادیث نبدی میں آتے ہے تعلیٰ کردیا جائے۔
مسلمان اس امرکوا بھی طبح ذہبی نین کریس کہ بید دن خستی و فجود کا دن ہیں ہے۔
ملکمان کی اسی مرکب کا دفوع نہ مونا جا اس وان کا مات سے اعتزامت کا دن ہے۔
ماس دن کی البی مرکب کا دفوع نہ مونا جا اس میں ہے مواسلامی متبذیب اور دیں آئی کے خلافت ہو۔ حضرت عرضی الدر نس کے خلافت ہیں ہے۔
ماس دن کی دراوں ہیں بیکنرت کا اللہ الا بھی ، الدر کہ سریت بھان اللہ ، والحمد مشر میں میں ہے کہ مشوال کی جہائی تاریخ اور بیٹ اور بیٹ میں دون کو زمینت دیا کرو۔
اور سعید خداری دفتی اللہ عمد کی دواس میں دون کو کر مین تا اس کے کہ مشوال کی جہائی تاریخ اور دی الی کے دول کی دسویں میں دفتی دواس میں دون در کھنے سے منع فرایا ہی۔
دوک الحم کی دسویں کیا درمو بی تا درمی میں دون درکھنے سے منع فرایا ہی۔

صمارین ایسری رواین بین بین بیکاگران دنون میں کوئی روزه رکھ سے او اس کو افظاد کرنا جاستئے۔ کمیونکر ریکھائے بیٹیے سے دن ہیں -

اس لوافظا دریا جیسیت بیموند به طاحت بینی ست دی ایک ها عبد الناز ماند و المهمینیات میں است کرتم لوگولی سے دریا الناز عالیہ الناز الناز عالیہ الناز الناز عالیہ الناز کی دوار دورن دستے میں۔ ایک عبد الفطراور ایک عبد کرتے ہے۔ استرائی الناز عبد الناز الناز عبد الناز النا

برصد فرکیاجا سے - سراس، تجبر کی طرف سے تھی دیاجائے۔ جوعید کے وان تعبیج سے پہلے بیدا موجائے -

عرقاً بنت روانه کی روایت میں ہے کہ علی لفطرا ورعیت کی منطی کے دن اللہ لفالی زمین ہورجمت کی نظر ڈانتا ہے۔ تم کوجا ہیئے کہ تم ان دلؤل میں تھوسے ہاہر کاکر و تاکہ اللہ کی رحمت کا لفتے تم کو چاتی ہو۔

صفرت اس كى دوايت بي سے مَنْ فَا مرليك العباب بين محلساً بله تعالى لمرجمت قليه دوم عنوت القلوب - چوشخص عبيب بين كى دانوں بين الله لغالى كى عبادت كرتا سبے اورالله نعبالى سے ثواب كى اجمد كرتا سے نواس كا ول اس ون زنده موگا جس دن لوگوں كے ول مرجك موں كے - بعنى فيا من بيں حضرت الش كى دوايين بيں بجائے اقاصہ سے احبا كے الفاظ بي مين حبن خص سے عيد بين كى دول بيں دانوں كو زنده دكھا اوران بيس عبادت كى - اس دوايت بيں شعبان كى بيندرهو بي شب كا ذكر بھى سے - بعنى عيد بين كى دورائيں ، اورايك بيندرهو بي ران كوحس من زناره ركها أو قيامت بين اس كا دل زنده بيوكا-

ابن کردوس این باپ سے روابیت کرتے ہیں کہ جولوگ مرینہ سے ور ہیں وہ سواری پرایش اور مدینے والے عبد کی نماز کو ببیل جابین - نماز سے لئے بیدل آنا بہت طریع نواب کی بات ہے۔ نمازسے بہلے معدقہ فطر اداکہ دیا کرو کیونکہ ہرشخص صدفہ فطر کا مفروض اور مدبون ہے۔

ابن عمرى روابن بين به كد حنورجب كفرس جلت توعيد كاه ينجيز

المسائل المستعان المس

داخت نحفة الافان ك ايك روابين تقل كى بعد حبى كامفه وابب كه مؤخص عبد كى منه وابب الله والمراب حبى كامفه وابب كه مؤخص عبد كى منه والله الله والمراب المنه وهي المحد المراب المنه وهي كالم برط هر مسلما ان عرول كرخت بربط المحت والا مراب الله المراب كى فرابي المحك المراد والمل كه عالم المراب المحك المراب المحت المراب المحت المراب المحت المراب المحت المراب المحت المحت المراب المحت ا

ٱلنَّكُمُ مِّرَاثًا لَشَكُكَ عِبْشَكُ أَنْ يَفْتَيَةً وَمَبَعَةً سَوِيةً وَمُدَّةً غَهُرِ هُنِ وَلاَ مِنا ضِحِ هِ ٱللَّهُ مُّهَ مَهِ لاَ تُمْلِكُنَا لِجَاءً وَلاَ تَاجُولُ مَنْ إِلَيْ بَغُمَةً وَلاَ فِي لِمُنْ مِنْ وَلاَ وَمِثِينِ إِنَّالُهُ مَنْ أَلْكُ الْعُفَا وَالْفِيْ وَالتَّقِي وَالِهُ مَ يُ وَصُنَّ عَافِيكِ الْمُحْرَةِ وَالْلُ نَيُاوَ تَعُوَّدُ بِكَ مِنَ الشَّكَ وَالشَّفَاتِ وَالِّيَاءِ وَالْتَسْمَعَة فِي دِيْنِكَ بِنَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ لَا تُرْخَ قُلُو كَنَا بَعْلِ إِلَّا هِمَ لَيْنَا وَهُبَ لَنَا مِرِنِي لَكُنُ نَكَ مَصَحَمَةً إِنَّكَ أَنْتُ الْوَهِنَائِهِ وَلَا مِنْ الْوَهِنَائِهِ وَلَا اللّهُ الْعَالِمِ وَلَا ال

حضرت انس اورسعد بن اوبس انفه ادی کی روابین بین ہے۔ کہ عبد کی شیج کو فرسند وں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آمنین محتمر یہ کی طرف جا بئیں، چنا پخروہ باتر کی کو جوں کے ماکوں بہنے میں وہ انے ہیں۔ اورامین محتمر یہ کوخیا۔ کی مرکز کر کر کہتا ہے، اور بہت فرار پنے بہوردگار کی طرف محکور ہو محفوظ ہے۔ امیخ رب کی طرف جالو ، جو ترور ہی نیک کاموں کی توفیق بتا ہے۔ اور کھران کا موں میں بہت زیادہ الا اب د تباہے میں کو روزوں کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اجرت حاصل کر لو۔

جب مسلمان عب ملی میں بیورنج جانے ہیں، اور من از بار صفحے ہیں، توحضرت حن ملا کم کو خطاب کرکے فرماتے ہیں،۔

ماجزاءالاجبراداعله

بتاؤ؟ جب کوئی مزدورا بناکام کیے نواس کے مان کیا معاملہ کیا جائے۔ فرشنے کہتے ہیں کہ ایسے مزدور کی مزدور کی اداکر دی جائے۔ ارشاد مو اسم کہ اشھ لیکھر میا صلاح لکتی اتی فل جعلت تواب صبیا مرہ عرص منتری رومضان و فیام ہدر صنائی و مغضراتی لیے میرے مانکہ تم گواہ رہو۔ میں سے رمضان کے روزوں اور راتوں

نطرت ان اني اورعبيه ك نيام ك بدل مين ان كوابية رفعاا ورمغفرت سے تواز دیا۔ بھر لينے بندول كى جانب سوجه موكر زملت بب مجعاب عرف وجلال كانتم و م . تحقیجه سے طلب کروگے، اوراینی آخرت کے متعلق جو مانگو گے وہ عطا کروزگا کے اوردنیاوی امور بی سے جرمجے طلب کرو گے۔ اس بر سی مهرردی کے ساتھ قاجم كرونكا . مجھے استے عزت و حلال كى تىم ئنہا رسے عيوب كى برده يوشى كرونگا-تم كوز ليل درسواند لرفتك الضم فوالمغفوط الكمزفل الم ضيم فوال در ضبب عنكمر عادُ اسي كرون تو طيحادُ- تمس كى مغفرت كردى تكى تقرف في كوراتنى كيا، اورسي منس واضى موكياك الك رواست كالفاظ ميس :-نادي مناد الاان بك زناعف لكم فالجوالاشياب الى ساكم واكب كادف والايكاراب خبردار موجاؤ- تهارى بنث كردى كئى معادًا سيخ كرول كوكاسيابي وربعلاني كيسا تقدادك جاؤ-ایک رواست کا کر اید ب تد غفرات لکم دو بکمکر ایس ئنهارى تمام خطائين معاف كروي -زمين والحرص دن كوعسيد كهنتي بس - أسانول مي اس دن كانام بدم الجائزة ب يعنى العام تقسيم بوسن كادن -اصل عيد توان حضرات كى ب جواج كرن معاصى س محفوظ رے - اور سی سے روز سے فبول ہو سکتے۔ حضرت انس بن الك فرات بي موس كي بانخ عيدي بي-

چىدى دى مسلمان گناه سے محفوظ دہے، اوركوئى گناه اس سے سرزونہ ہو، وه آگی عيد كاون ہے ۔ جس دن ايك مسلمان و نباسے اينا ايان سلام ن ايك ملائے۔ اور مكا مرسنة بيطانی سے اس كا ايمان محفوظ درہے، وه اس اى عيد كاون سے جس ون ايك سلمان دوزرخ كے بل سے سلامتى كے ساتھ گزر جائے وه اس كى عيد ہے ۔

حبی دن ایک سلمان دورخ سے بچکر ہینت میں داخل موجائے وہ اس کی عید سے ۔اور یا تج بی عیث دید ہے کہ بپروردگارعا کم کے دیپالاور آس کی رضا سے بہرہ یاب مود۔

حضرت علی کرم النگروجہ کوکسی سے عید کے دن دیجھاکہ آب خنک روٹی کھارہے ہیں۔ دلیجھنے وانے نے کہا کے ابوتراب آج عیدہے۔آب خ فرمایا کہ ہماری عمیثہ نواس دن۔ ہے جس دن کوئی گنا ہ نہ ہو۔ دہیب بن منبر شنی انگر لغالی عنہ کوکسی نے عبد کے دن درتے ہو کھے کہ

كها خف ايوم السر وهالمن بينة تروي بيان شاه الأكاوان بير

برائد سترت اور شاد ما فى كادن ہے حضرت وسمب نے فرایا۔ هن الوم السس و را لنه بیت ملی فبل صوصل بیرو شی كادن اس شخص كے لئے ہے جسك روزے تبول ہو گئے۔

حضرت شیلی رحمته الله علیه کوکی دی بهایت برینان حالت بین و تخیر دن نهایت برینان حالت بین و تخیر در تخیر در و تخیر در تخیر در

حضرت جے عباد نظادر حبیلانی عیدے فضائل وآ داب کا ذکر کرنے میں۔ مہوسے فراتے ہیں لبس الحدي ليمن شرب و إكل انه العيد لهن إخلال الله العيد الهن إخلال الله العيد الله العيد الله العيد الله العيد العيد الله عيد العيد الكول كي مهم يتفول سنة الميد العيد العيد العيد العيد المعن خاص الوعب المعن خاص الوعب المعن خاص الوعب المعن خاص الوعب المعن المعن خاص الوعب عده لباس سي البني كواد است مرايا و عيد توان كي معر و خلك وعيث داور كي طيس وركي معرد توان كي معرد و خلك وعيث داور كي طيس وركي المعن المعرف الكي وعيث داور كي طيس وركي المعن المعرف الكير المعرف ا

آبیس العیل لمن ننجی با لعود انه العیب لمن تاب و لا بید عبران کی نہیں ہے جہوں سے آج بہت سی خوشبو و لکا استفال کیا ۔عید توان کی نہیں ہے جہوں سے آج بہت سی خوشبو و لکا استفال کیا ۔عید توان کی ہے جفوں سے اقل ور اخما العیب لمین سعل بالمقال عبدان کی نہیں ہے جفوں نے بڑی رکبیں حرف اور بہت سے عبدان کی نہیں ہے جفوں نے بڑی رکبی حرف الامکان نزک بننے کا عہدائیا کھالے بڑا کے ۔عیدان کی نہیں سے جنھوں سے ونیا کی ان نیوں سے اسنے کا جہدائیا میں العیب لمین تروی اور بہت المنا العیب لمین تروی نبال المنا العیب المین تروی ایک کو ایست کیا ۔عیدان کی نہیں ہے جو عدہ عدہ سوار ہوں پر سوار ہوکی کے ۔عید ان کی ہنیں ہے جو عدہ عدہ سوار ہوں پر سوار ہوکی ایک ۔عید ان کی ہنیں ہے جو عدہ عدہ سوار ہوں پر سوار ہوکی ایک ۔عید ان کی ہنیں ہے جو عدہ عدہ سوار ہوں پر سوار ہوکی ان کی ہے جنھوں کو ترک کردیا۔

لبسل لعید المن بسط البساط انتها العید المن جاوز الصل ط عیدن کی نہیں ہے جفوں نے اعلی درجہ کے فرش دفروش سے اپنے کانوں کو آدامستہ کیا عید توان کی ہے جود وزخ کے بی سے گذر گئے۔ عيد كم سعلق اورببت سع واقعات أقل كفي اسكته بين البكن مضمون بهت طويل بوكراسي الرعيد كالفصيلي واقعات كوفلم بندكيا كبالة مضمون اورطويل بوجا الأورلي الكاود واختصار بدرطا لع كين عوا دراسي مضمون اورطويل بوجا الأورد ومرسط المالال كوعل خيرى نوفين عطا دراسة بيوثاء المتدرق الفراك وهرا المراحد ومرسط المالال كالمتحالة براكة على المنا المدن بنا وكفى عنا سدا تتنا و الوفن اصع الابراك

3/5000

یم ذی الجے سے دس ذی الج تک کے دس دن کو عشرہ ذی الجے کہتے ہیں۔ الی س ون کی احادیث بین بہت فقید لت آئی ہے رسول خراصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مامن ایام العلیا الصائح فیما احب المی اللہ عز وجل بن هن کا البیام بینی ایام العنت ہیں بیاس سول اللہ وکا ابہماد فی سبیل اللہ قال وکا الجهاد فی سبیل اللہ الحرب خرد خرج بنفسسد ومر لاد نثر لمربر جع بنشری ہے یہ ان دس دن وعشره ذی الجی کی عبادت اللہ کو جسق ل مجبوب ہے۔ اس کے مقابلہ میں دوسرے دنوں کی عبادت آئی محبوب یہ میوان میا ان کے اعمال کے مساوی نہیں موسکتا ۔ آئی ان ورن کا مقابلہ جہا دجی بنیں کرسکتا ۔ الب تدکوئی شخص اینا مال اورجان دونوں کے میان دونوں میں سے ایک عیر بھی والیں دونوں میں الیان دونوں کے میان دونوں میں سے ایک عیر بھی والیں دیات میران جہا دیں تربان کردھ سے دونوں میں سے ایک عیر بھی والیں دیات تواتیاجها و بیناک آن دنون کے اعمال صالحہ کامقا بلکر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر کی روابیت کے الفاظ اس طرح بین۔ مامن ایام اعظمہ عن الله و کا حب البله علی فیھن من طف کا الا بیام العندس فاکنتہ وافیعی من التھابیل والتابیو والتحبیل و عشرہ ذی الجے کے نیک علی دوسے دنوں کے مقابلی التیکر و بہت ہے۔ مدیدہ بیں البوران بولی میں لاالہ اللہ والتیک کرنے کی کرنے ت رکھوں۔

سنب تدریخیام کمکاوی ہے۔ حفرت ان عباس کی روابت ہیں ارتادہ۔ من صام العند فلله بحل یوم عبوم شرھ رول دھوم التروییة سنة جس تخص نے دس دن کے روزے رکھے ۔ اس کو ہروزے کے بدلے میں ایک مبینہ کے دوزوں کا تواب ماتا ہے۔ اور آٹھویں تا ریخ کے روزے کا تواب ایک سال حضرت الوقتاده کی روابت میں نور الم کا کے روزے کو دوسال کے گنا مروں کا کفارہ فراباہیے۔

ایک اورروایت کے انفاظ اس طح ہیں۔ احتسب علی اللّٰں ان یکفی السنة الباقیة والماضیة -

دوسرى روابيت كالفاظ ببيب-احتسب على الله ان يكفل المسئة التى قيد التى بعلى الله ان يكفل المسئة التى بعلى المين الم

عبدكادن اوراسكم سخبات

عيد في كي صبح كوبهي منشل على لفطر سرعسل كريا مسواك كااستعال كريا-اجهه كيرا عيد الموالات الموراسة المحالات المراسة ال

نوب المع كي ع سيره كاهتك

مرفرض نما ذیک بعدیت کیبرایک مرنب فرض اداکرسے والوں کو میصی چاہیے - اگرا مام محمول جائے تو مفتندی بنید آوازسے کیسر مطرع حاکم اسے علی بندی اور است کی باری کی مفتند کی بندریتی چاہیے - ان بالح دن باریک کوئی نماز نفد ام وجائے اور امنی دنوں میں اسے اداکیا جائے تو اسکو میں اگر کوئی نماز نفد ام وجائے اور امنی دنوں میں اسے اداکیا جائے تو اسکو

مفركبيرك اداكناها بيتير

## عثدىناد

منن عالفط كه دور كفتين مع يحفر نكبيرون زوائد كه داكرني جاسيئي-نيت كيلي مون اس فدرك في مع كم عيد الحالي ووركفتس حراست موكره اس-سع جھ تكبيروں كے اواكريا ہوں يہلى مرتب الله اكبركوب ماعقد كانون ك المحانس اورنان كي نيج بالمدهاس سبحانك اللهم ثرصين بموالتداك كهكر بالنه كانول تك أنطابين، اورهبورُ دين بهجويم مرتب بإنتفاظها ميس ،اور با ندهلس اب المرقرأت يطيه أورمنفندى خاموش كلير ربى. بدجارتكىيىرى موسى جن بى اسايك نويى يىلى كىيىرىخرىمىدى اورسن تكبير من زائد مي جب دوسرى ركعت كركوع كاوفت آئے . نو ركوع بين جأن سے يہلے الله اكبركبه كر إلا تا تطابين اور حيور دين - يھر بجبركت بوت باخدا على المراعل الرفعيولوس بجرالتركيز ببوك بالفر ا تفائيسَ اور تعبد دري - جوعفى مرتب نغير بائق الممائح السُّراكبر كهن موسع ركوع بين جليحابين ميه على جاد تكبيرين مولين اليت بكيرنو ركوع مين چانے کی ہے اور مین تکبیر بن زیادہ ہیں۔ باتی نمازا بنی حالت برہے۔

 اگرایک یا د ونگیرس باتی تقبیل کدامام رکوع سے کھڑا موگیا تو یہ جی امام کے ساتھ کھڑا موگیا تو یہ جی امام کے ساتھ کھڑا موجائے۔ ایسی حالت میں جگیریں ساقط موجائین کی۔ اگر اسی خفس کی ایک کسی شخف کی ایک رکعت مستقل جاتی رہے اور دوسری امام کے ساتھ ٹرھے تو جب وہ اپنی بہلی رکعت فوت شدہ بڑھے کھڑا ہو تو شروع بین کمیر بی نشریب مالی کھوت فوت شکے دور می بی دور می بی کو دوسری بی اداکر لے۔ لیکن اگر کسی کی دور می بی فوت سوچائے اور وہ دوسری کے دکوع کے بعدامام کے ساتھ مشرک برائی جائیں تی ۔ موزد وفون موجائے اور وہ دوسری کے دکوع کے بعدامام کے ساتھ مشرک برائی جائیں تی ۔ بھردونوں رکعنیں باقاعدہ مقردہ ترتیب کے ساتھ اداکی جائیں تی ۔

# خطبه كاستونت

نمازکے بعرخطبہ فردر شنا جا ہئے۔اگر فاصلہ بر مہو تو بھی ابنی ہاگئیا۔ بیٹھارہے۔اورخطبہ ختم مہوسے کے بعد عید گاہ سے سکاے۔ او کوں بہسے بھیلائینا سخنت مذموم اور گناہ کی بات ہے۔

قرناني اوراسكي ضروي أمل

 کرچس نوم میں فربانی کی رسم بہبی ہے وہ تو مرزندگی ہی اکی لذیت سے نا آشا بے مقصود بالذات توانسانی قربانی ہے۔ سیکن نہ دہ ہرونت میتسر مہد سکتی ہے۔ نہ ہرروزاس کاموسم ہوتا ہے۔ نہ قالون اور حکومت اس کی تھل ہوکتی ہے۔ اور نہ شخص کو میلازوال دولت میشسر اسکتی ہے۔

حضرت فضيل بن عماسل ورول لتدريك

حضرت فینیل بن عباس دیمتران طبید کمرین صوفیاند زندگی بسرکردس بس سسبل اورغ لت نبینی احت با در سی حدیث بین منهمک بین، اورتباس سیکن حضرت عبدالشربن شبارک درس حدیث بین منهمک بین، اورتباس دینی تعلیمت و قت ملتا ہے توالئیرے راسند میں حقیقی تربانی کے فرائض بھی انجام دیتے میں - ایک دفوہ سیال جہادے والی آئے اور اسی حالت میں فلم مردات تدخضرت کوایک خطام کھا جس میں مشرکے سائے سائے سائے مالی خوالی استعاد مجھی تنظیم۔

العلمت انك في العبادة تلعب في ورنا بدى مائنا تنفضي في ولنا يوم الصبيحة تتعب وم السابك والغيار الاطبيب قول عمر صاح في لا يكن ب الف ام ي وحان الناهب السي الشهد المبيت لا يكن ب یاغاً بب ای ای این اوالصرتاً من کان پخضب خدید بده وعه افکان بین می این اواله بر او افکان بین اواله بر ایک مروشی عبیر نا ولف اتا نا من مقال نبینا کا بستوی وغیار خیل لاه فی هنا کتاب الله بینطق بین ا

كى ئىلى ئالىلى ئالە ئەشىپىدىكومئوت نېزىس آنى ، دەرىغاس كومردە كېرىكى يېن قىقىبىل ئىلىرىسىي

س خطر کو روها تو بے ساختہ جنیں بار مارکرروئے۔

بہر حال اصلی قربانی تو ہی تھی۔ سبکن بہ قربانی تھی اس قربانی سے نماشیت رکھنٹی ہے ۔ اس لئے حکم دیا گیا کہ ہر سال قربانی کرتے رہو ۔ تاکہ تم میں قربانی کا "نذکرہ بانی رہے ، اور وقت پر بالٹل نئی جبر پذم علوم ہو۔

ضروري مألل

دسوی این کوب نمازعیدانشرنعالی کے نزدیک سب سے بہتر عمل قربان کرناسیے ۔ نربانی کے ہرایک ال کے بدے بیں ایک شکی تھی جاتی ہے ۔ قربانی کے خون کا ہرایک قطرہ کفارہ سیان کا سبب ہے ۔ قربانی کے جانور کا ہرایک عضو بیا نتک کماس کی کھال اوراس کے کھڑ اور سبنگ مسب میزان عمل ہیں مونے کے ۔ قربانی کرناصراط بیعبور کرنے ہیں محدو معاون ہوگا۔

ترانی سرالدارسلمان برواحب ب حابدرجانورکوذری کرنے وقت خرباتی کی نیسن کرنی ضروری سے درمہ قربانی اوا مذہر گی۔ گاؤں اور دیبات کے رہنے وا جن برعبدى شارُ واحب بهيس بعد وسوس اريخ كى طلوع فرك الدمي قربان رسكت مي بيكرن تصيات اور شهرول ك لوك عيد كى نماز سے مينيز قربائي أين كريكة ميت في جانب سے قرما في كرسكة بي - الدمرن والے في والى كى وصبيت كى بهونواس فرماني كالفام گوشنت صد فدكر دينا واحب بيت سبكين أكريدول وصبیت کے قرانی کی جائے لوگوسٹنٹ کا عکم وہی ہے۔جور ندہ کی قربانی کا همؤنا بينايين ايك جصته خيرات كردينا اور دولسرا حصته عزيزوا نارب مين لفشيم كهذاءا وزمسيلرجيته اسبنجاسنعال مين لانا يدطر نفيه أستحبا بي سبع-اً كركو في شخص تها مگوشت این کام میں ہے آئے باتنام ک فرکردے توجی جائزہے۔ أكيب أجا لذركو دوسرك جالور ك سامنه والج نهيس كزا جاسيتي ذريح سم توث بشروالله الله ألنه النه البيار الزرج وتت او في منان عبير تعبول جائے تو بھی جانور کا کونشت کھانا جائزہے ۔ رسل ایج کی صبح سے ں کر بارہ کی شام تک زبانی کا وقت ہے۔ رات میں قربانی کرنا کروہ ہے۔ السيصة فرانى اوا بهوجاك كي مكرى مجتبط أونيد ايك أدى كي طرب سع ايك بهوسكتائب وسكن كالريجين الداونط مين سان تنفق نشرك مرد سنت ال بكرى تبرامايك سال سيم اور تجييرا ، وتنبه جيراه سيم . كاك دول

ردى تو نغېرت كاصد قە كرناوا دېب سوگا- اوراس ھ

البين طبيه كينتم كاعبد

ذكوٰة كے موگا - البت بيافتيار موگاكدا كيك كھال ياجند كفالول الحقيق اكيب مسكين كو ويدے - يا كھال كى فتيت چندم كينوں برصد قد كرفير -اكرت الم كھال صدقه كرو سے تو جائز ہے -قرباني مراس شخص برواجب موگا - جو جائج اصليما ورحاجت ضفريم كے علاوہ مقدار رضا ب كامالك مو - وجرّب مصدقد فطرہ اور وجوب فيجيم دولوں كالفعاب مساوى ہے -

#### さい こうしょくいい こうしょくしょく



نی کریم صلی الله علیه دسلم لین اصحاب کے سمراہ ایک د فعہ عبدالفطری دوگاندا واکر سے کئے حدیث دوگاندا واکر سے کئے حدیث کی عرض سے مصلے رعیدگاہ) تشریف کے جارہے گئے حدیث کی مفض گلیوں ہیں سے جب آپ گذررہ سے کئے تو آب سے ایک مقام بیزی کو دیکھا کے عدید کی سار کہا دا ور تہ نیت کا میغام دے رہا ہے۔ بہت دوسرے کو عدید کی سار کہا دا ور تہ نیت کا میغام دے رہا ہے۔ بہت دیسرے کو عدید کی سار کہا دا ور تہ نیت کا میغام دے رہا ہے۔

ہیں بحقی میں ایک بتیر الکل خامونش بیٹھا ہوا تھا۔اس خامونش بیتے۔ بيافسردگي تفي، رخ تھا جهرے پرآداسي جھاري تفي . وه بحيه بخوں بين نسريك تضاء ليكن اس كاول عم والمركي كسي السبي ونبيع وادى ك قطع كيف مي استثلا تھا۔ جس کے باعث اسے پیخرن تھی کہ آج کو نسادن ہے۔ اور بس کہاں ہوں تمام سرتوں سے كم سرمح وم تھا، وہ دوسرے كيّ لك منت اور كھيائے ديجيتا تها البكن اس كويدخبرز على المبيكون منس رسع ببن واستحقيم مي دوسرول کے خوش ہونے رہتیب ہونا تھا۔ اور دہ جبرت کے ساتھ ایک ایک کا منہ كتنا تقدر الدارلين رحمن العالمين صلى الته عليه وسلم نيجول كي طرب متوجر ہوكر فرمايا عمراين خوشى مي اس بيتے كوكسون مشركي فليس كيت - بحول في عرص كيا بهاري تمام كوششب إور بهاري تمام مساعي بيكادنا بهت سوجي ہیں۔ ہم جسفدراس بحار خوش کر نیکی سعی کرتے ہاں ، اسی قدراس کو وشت اورنفرت برهنى بديماس كسامنحب عدكا وكركستي بالوبرجرت استعجاب سے بہالامند کتا ہے۔ ہماس کور ما دہ مجبوراس لئے مجھی تہاں ریتے کہ آگر سم اس سے زیادہ سکتنے ہیں او بدرونا شروع کر دیناہیے۔سبرکار دوعالم صلط التلعلبيدوسلم سلطان بخول كي بديا تبي سنت سي بعد استع وم ا ور بخبیده بچری طرف توجه فرای اوراس بخیرسے دریا فت کیا صاحبرادے منفيس خرب- آج عبدكا دن سب

بن بر رہ برا من المبت میں عبد منا با کرتے تھے۔ ادثار تعالی سے اس غیر شرعی میں عبد منا با کرتے تھے۔ ادثار تعالی سے اس غیر شرعی عبد کے بدل نوشی کا ہے مسرت کا ہے۔ اس عمر دہ اس دن اللہ تعالیٰ روزے دارول کو تواب عطافر ما تا ہے۔ اس عمر دہ میں میں اللہ علیہ وسلم کی میہ باتیں سٹنکہ نہا ہے۔ مقدم کی میں باتیں سٹنکہ کو اس سٹنکہ کی میں باتیں ہوئی کی میں باتیں ہوئی کی باتیں ہوئی کی کر دور سٹنکہ کی میں باتیں ہوئی کی میں باتیں ہوئی کی کر دور میں ہوئی کی میں باتیں ہوئی کی میں ہوئی کی کر دور میں ہوئی کی میں ہوئی کی کر دور میں ہوئی کر دور

ے دن کواذیّت بینیا تی ہیں تو بینصائے کسی اور کوکریٹری نسلیاں مجھے اطبنان نبي نجش سكتين - جذبكه ريخ نبي كريض لي التبرعليه وكم ي ببرنها بيت بي في اعتناني كي سائد حضور سركاردوعالمصلى النه عليه وسلمسك اس مغوم كيركى يتمام بأنبي فين رہے۔ اور بھرتا ہے خرایا۔ صاحبر اداے وہ تیرے مضائب کلیاہی۔ وہ صدیمہ کون ساہے جنس نے مجھکو دنیا کی تمام لذتوں اور خوشی کے تمام انع سے محروم و مجبور کر دیاہے - بجے سے کما الے شخص میراباب ا غزوه میں شہید کو جبکا ہے میری مان سے دومرا مکا ح کر اسا سونیلے بای نے مجھکو تھرسے کال دیاہے۔ مند*میز باب ہے* اور میری اسوت كونى ال ب - ندمير السي الركير الي الورندمير كها نيكاكوني الما ہے۔ابی مالت میں سی تھے عبد کی کیا مسرت ہوسکتی ہے۔ عبد لوان بوں کی ہے رجن کو ماں باپ کے آغویش ترکبیت حاصل ہے۔ اور تو کھا

بنی کریم صلی الله علی فیسلم اس بجدی در دناک داستان سے اسقاله متابقر موسئے کہ ارتمۃ اللعالمین کی انکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ۔ آپنے فرایا یہ ہوجائے، اور ماں کی بجائوعالثہ نیری ماں بن جائے ۔ فاطمہ نیری بہن ہوا در سن خمین تیرے بھائی ہوں ۔ بجت سے بیٹ نکرع فن کیا یارسول اللہ آپ جیے باب پر ہزاروں بایے قربان اور عائث صدل ہے جسی ماں پر ہزادوں مائیں نشار، اور فاطم زمرہ اور سن حسین پر ہزادوں بھائی بہن ت ربان بیں اس کو ببندی شیر رکزیا، بلکہ ان ما ب ماں بہن بھا کیموں پر فخر کرتا ہوں۔ نبی کر برصصلے انشر علیہ وسلم اس بحیرکو اپنے مجلوہ لاسئے اور حضرت عالث م سے ذرایا، اس کو کھانا کھلاکو اس کو کیٹرے بہنا ؤید بہم ہے۔ اس کی خوستی میں ان ترال کر میں میں الارس

میں اللّٰہ تعالیٰ کی سترت بنہاںہے۔ حضرت عاکنٹر کے بختر کو کھا نا کھلا یا کیٹرے پیٹا کے بچر اورر رائح خوستى سيعدل كربا جب دوسرك بينجاس نبديي كى وجروراأنت كية تويد فخرس كهاكة الميس بن بايكا تقاميرت باب نبي كريم على الد كم بنَ شُكِتَه مِيرى مال مُنتَى اب مِيرى مال حضرت عائشصِ لِم ہیں مبرے این بھائی نہ تھے اب حضرت فاطمہ زمراا ورسنین وسی ا لغالی عند مبرے بھائی اوربہن ہیں میرے پاس کیطرے مدینفے۔اب بیں نے کیے دل سے ملبوس ہول میں بھو کا تھا لیکین اب میں سیروں، نبى كريم صالى الله عليب وسلم كى عنايت ا درآب سرك الطاف كريانه ت ببرے مصالتب والا م كومسترت اور شادماني سے شبارل كردما . اب تین جسفه ربیهی نتوشنی کا منطا مره کود ل وه کمه بید سر کار دو عالم صلی اللّه علیدوسلم کی تشام زندگی میں بری آب سی کے سائے عاطفت مل رہا۔ اورآب كى وافات ملى بعد حضرت صريق أكبرض التدريعالى عند في استمى كفالنت فرمانئ اوداس كي ضروريايت ( ندگى كانتنظام فرماتے درسے ۔ حضرت صدیق اکبرضی الله تعالی عنه کے وصال الور آپ کی وفات كيعديه بحينهايت كرب ومصيدين سروتا تفاا وركهما تفاله كان ص عن بيبًا الأن حوي فقبراً الان هريت يتبمًا - مين اس وقت عزيب ہو گیا۔ میں آج نفتہ ہو گیا . میں آج نتیم ہو گیا۔ حضرت صدیق کی وفات کو

ابل دینه پیس براز کاسب سے زما دہ محسوس کر باتھا۔ کائن نبی کریم سالی انٹر علیہ وسلم کی مقدس تعیبہ سے سلمان سبق حاصل کریں اورعید کے دن اپنی براوری اورائیٹ درست نداروں اورائیٹ محلہ کو فراموش نہ کریں اوران کے ساتھ حسن سلوک اوررواداری کی روایات کو زندہ رکھیں ہ

شا ال معالي الوالد

گذرت دنون اخبار الحبعت بین بعض مضامین حضرت بها در شاه فلد آسشیانی کا ولاد کرمتعلق شائع مهوئے ہیں، اور جو کہ ان ماسلات اور مضا بین کا تعلق حسب و اسب کے ساتھ تھا۔ اس نے مضامین بعض حصول سے اگرا کیک گروہ کو آلفاق تھا تو دوسرے گروہ کو قدر تا اختلات تھا جب میں جیل سے رہا ہو کہ دہلی ہو نجا تو میرے ساسنے شاہی خا بران کیعفر حب میں جب میں میں افراد سے ہوتی تھی البکن کو کرکیا۔ اگر جہ اس قِصتہ کی ابتدا مِفل میگر بین مضمون ہے۔ ہو اردسمیر کے ہرجہ میں لعبنوان شغرادگان دہلی میں اختلاب مضمون ہو اسے جس میں الجمعیت کے اس مضمون ہو ہے۔ جو اردسمیر کے ہرجہ میں لعبنوان شغرادگان دہلی میں اختلاب مضمون ہو اسے جس میں الجمعیت کے اس مضمون ہو اسے جس میں الجمعیت کے اس مضمون ہوا ہے۔ جس میں الجمعیت کے اس مضمون ہوا ہے۔ جس میں الجمعیت کے اس مضمون ہوا ہے۔ جس میں الجمعیت کے اس میں خود کے شعلی ہوا ہے۔ کہ ما تعلی میں المحتم ما ندان کی کھا بہت و تنہ المن سے منہ المحتم ما ندان کی کہا بہت و تنہ المن سے منہ المحتم ما ندان کی کہا بہت و تنہ المن بہت تھید ہی میرے خیال میں سے جم ندین المحتم ما ندان کی کہا بہت و تنہ المن المحتم من المحتم من المحتم من المحتم منا المان کی کہا بہت و تنہ المحتم المان کی کہا بہت و تنہ المن المحتم المحتم منا ندان کی کہا بہت و تنہ المحتم المحتم منا ندان کی کہا بہت و تنہ المحتم المحتم منا ندان کی کہا بہت و تنہ المحتم المحتم المحتم منا ندان کی کہا بہت و تنہ المحتم المحتم منا ندان کی کہا بہت و تنہ المحتم المحتم المحتم منا ندان کی کہا بہت و تنہ المحتم المحتم المحتم منا ندان کی کہا بہت و تنہ المحتم المحتم

میرے نزدیک تواس خا مالان کا تمنفس فابل اخرام ہے بنواہ اس خا ندان کی حالت آج کل کتنی ہی عبرت انگیزاور المناک کبوں نہو۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشرافقلاب میں ایساہی ہواکر تلہے۔

ان الملوك اذا دخل الرية افسل وهاوجملوا عزة اهلها ا ذلية و ماضي كے شرفاء اورع تن دارا گرآج زماند كے انقلابي بالنفوں سنے كسيل موسے بن تو مدحافرہ کے عرب داروں کی کون دمر داری کرسکناہے کہ محميقة لنبي زماندان محموسا عفركما كرميوالاس يمينسهي مواسي اورائيده بمى مونارسے گا۔ د بلى كريان فائدان سوشايدي كوئ خاندان اب موجو فائديل کے دسنے والول کا مرمون مِننت نہر دائی حالت میں مجد چیسے نریاز مند كوكيا حن ہے كہ ميں اس خا ندان كے منعلق ليب كشائ كرسكوں - صرف مقاله وا تعبت ہوں کہ بیری حقیقی دادی مسما ہ کیرانسا ہیگم کے پاس اس خاندان کے بچھٹنچرے محفوظ تنفے جرے <sup>ہے ہ</sup>اء میں ان کے دالد حکیمالٹر مارہاں صاح رشاہی طبیب)دہی سے فرار موتے وقت اپنے ساتھ کے کئے متے اورا نکے أتتقال كيعدوه نمام كاغذات ان كه ماجنراد م حكيم يسبح الته خالفاحه کے پاس محفوظ منفے رجاہم سیج التُدخال کِی دفات کے بعد میری دادی صاب اپنی سسلرل کے آئی تغیبر کی ورمیبرے رنگون جاتے وقت وہ تمام شجر ببرے یاس تھے۔ جب میں رنگون گیا تو اس وقت رونق جہاں ہا تحتیں، رونق زمانی سیگمر بہا در شاہ کی پوئی تقبیں۔ میں بے وہ تمام تھج رونق زمای مبگر در کھاکرتصدانی کا نی تھی، اور بیا در شاہ مرحوم بيوبول كم متعلق رونن زماني بيب كمر كرميض نئيالات بعي فلمينار كيم م ال تمام حالات مي معلومات كابهت سا ذخيره تعاد ملكه خاصى اليمي ا

# ایت طالب وی ایمان می کی المان حیات فلیان بلک نظر

معرفت الوہبت و وحدائیت کے لئے قدرت نے جس طرح انسان کو جو عقل سے آلات کا بیات کے ساتھ کا کو بیائی سے جو عقل سے آلات کا بیائی کا ب

بینک ان چیزوں میں اہل منکرکے لیے ہمت سے دل کل موج وہیں۔
ان بیا نات میں اہل عقل کے لئے کبڑٹ ولاکل - ان باقل میں آ تکھول الوں
کے لئے عبرت ہے - اہل عقل کے لئے اس بین نشا نیاں ہیں - اہل علم واہل عقل کے اس بین نشا نیاں ہیں - اہل علم واہل عقل کے ان بین نفانیاں موجود ہیں -

مندما ناعقول انبانی سے ایمی نبیس تواور کیاہے۔

إسى طرح جابجا مصنوعات وفحاوتات سيمان العث خاص استدلال

فراليس، د

وصن ایا تلاك خلف كم من تراب دن فراف النفر لنف تن تراف الدا النفر لنف تن تراب الدا النفر لنف تن تراب الدا الدار ال

ایک جلدارشاد فرات بی ۱-

والانعام خلفهالكم فبهادئ ومنافع ومنها تأكلون و الكرفيها جال حين تركون وحين تسرحون وتحمل أنقالكم الى بلد له تكونوا بالغيد الإنشق الانفس ان ديكم لروف الرحيد والخبل والبغال والحنم برك تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون -

اورچهاک بنادسینی نمهارست واسط آن بمی جراول سے اور سکتے فاکدے اور معضوں کو کھانے میو اور تم کو آن سے عزت ہے۔ جب شام کو جباکر لاتے ہو اور جب بط نے لیجاتے ہو۔ اور اُٹھائے بطے ہیں بوجہ تھارے اُن شہول تک کہ تم نہ بہر بھتے وہاں گرجان اور پہر بھتے کہ اور پر بھتے وہاں گرجان اور بھتے کہ اُن پر سوار مو، اور رینت کے لئے اور بہا کے اور بہا کے اور بہا

جمادات کے وجودسے اس طح استدلال فرماتے ہیں۔

وجفلنا فيمارواسي شطنت

" اورہم نے زمین مے دباؤ کیلئے اس میں مبند بہاڑ بنائے ہیں۔ اور ارست و فرمایا کرد :-

العربخعل لارض معادا والجبال وتأحدات كبامم فنهيس بنابازين كويجيوه اويبار در كوينين -

نشان النا الله المرتباتات كى رؤس كى سے استدلال كيا گياہے - ن فاخس شاباء من كل التمالت كتران الك نخرج المونی لعالم ونزلما "پھراس سنة كالية ہيں سبطح كے بيل الحاج ہم كاليں محرد وس كو شاغذير وسي

أيري كالرض هأملة فأذاانزلناعليها المأءا هتزت وس

وانبت من كل زوج بيم -

۱۰۰ ور تودیجه تا ب زمین خراب بڑی ہوئی ۔ پیرچہاں ہم نے انا دا اس پر پانی و نازی ہوگئی اور اُمجری اور اُگا بئی برترم کی ردنق کی جیسے نہیں ﷺ

ومن ايأته انك ترى الرض خاشعة فاذا انزينا عليها الماء

العتزي وربب ان الذي احياها لمي الموتى -

اورایک اُس کی نشانی یہ سے کو دیکھتا ہے زیمن کو دبی پڑی پرجب

ا تا الهمد بان تا دی موتی اور أجمری بینک جسس زنده کیا آسکو زنده کرکیا مروول کو-

موالی ژبلانه کے ساتھ ساتھ عالم علوی سے استدلال ملاحظ ہو۔ افلہ نبین فیا الی السماء فی قدم کیف بیدنیا، وزینھا وہا لھا می التا "کیانہیں دیجھتے آسان کو اپنے اور کیساہم سے اسکو بنایا، اور رونتی دی اور آس بیں نہیں کوئی سوراخ "

اجرام فلكب كوكس بهتر بن طريقه سيبين كيا كياسي-

والقنم قل رناك منا ذل حتى عاد كالعرجون القديد المتنمس بنيغى لهاان تلس ك القنس ك البيل سابق النهار كل في فلك في " اورط ندكو سنة باسط دى بيس منزليس بيها ننك كديم ارباجيس من يانى نهويج سے بوكم مكول جا ندكو اور ندرات اكر مربع دن سے اور مركون ايك كاري بيم تاہيں بيم تاہيں۔

اجهام فلكيدي سب سع برئے حبىم كى سنجرو نالبل سے اپنى او جبدبر استالال كاعجبب وغربب طرزافتياركيا كے -

قل المنتية من جعل الله على كم اليل سرمل الى يوم القابمة من الله غيرالله بأنبكم بضياء افلا تسمعون قل الرياض الم على الله على الله

" توکہد دیجیونوانٹر کھدے لات تم بہ ہیشہ کرتیا ہے دن کے کون ماکم ہے المتحدد کی کا ماکم ہے المتحدد کی اللہ کہ دیجیونواکی المتحدد کی المتحدد اللہ کہ دیجیونواکی کی سے اللہ کہ دیا ہے اللہ کا میں اللہ کہ دیا ہمت کے دن تک کمون حاکم ہے اللہ نہ کے سواکم لاوے نام کون حاکم ہے اللہ نہ کہ مواکم لاوے نام کون حسن میں آدام کہ و سیجر کیا تم بنیں دیجھنے ۔

البحق كوحق كي تلاش ان ، 8 كل ، كونتلف منالول سے جا بجاتفصيل كے ساتھ واضح بھى فرمايا ہے جبسے بربات بخوبی بھرس آئی ہوگی کدار کوئی ذی عقل انسان موجودہ غلوفات يراكب نظرمنصفانه مبكن عورومن كهس لبرمز نظر داي وهالميات علن ایک ایے نتیج رہنے سکا ہے جدرفع درجات کے لئے نہ سی کی لَكَ توضروركا في مؤسكتاب-الوة والسَّلا ف مركبا ما م كراكم قل صحيح الليات ین سکتی تقی توانبیار کی تشراعب آوری کے سئے کولنی ضرورت داعی تھی پیشبر يقينيًا س وفت صحيح بهو سكتا تقال حبب ونبا فطره سكيمه إورمقل صحيح كاجأز استعال كرتى افنوس تواسى كاست كدلوكون سخاس لغمت حذا وندى كا صحيح استعال نهيي كيا خلادا وعقل ودانش كالمتعال جسقار ما دبين كے حصول میں کیا گیا اگر اس کاعشرعشیر بھی صانع کا تنات اورخالن موجودا ئى سىتى اوراس كى وحدا نبت برغور كيك نسك لين استعمال كباجا تأتوتينيا أتع وُ نيا كے انسان ايك ايسي راه پر موتے جس سے نہ صرف و نيا وي رندگی مين امن واطبيان على موتا ملكهوه واستهفائق كي نظرين يحبي مجيوب زين اورصراط منتقيم شاركباجاتا - انبياري ضرورت ياته بألكليه مرتفع موحاتي-يا أَرْبا تَى بَهِي رَسْنِي تورفع درجات اورتقربُ عندالتُّد كيليّه و جاتي -الُرّج مع توان ي عقول لم التي الله انبيار عليهم الصلوة والسلام محنفوس فدسيد مبريعي استغنارتام ننهيس عاسل كرسكتي تقيس سيكن بهه

117 بوسکتی تھی۔ وُنیانے فجورا ورتقویٰ کی دوراہوں میں سے خطرناک را سنہ اختیار كياده باك- قدافلمن زكهاك قد خاب من دسما كرمدائ سے - بیفدائے رون ورحیم کاکرم تھاکہ اس سے کفرد طغیان کے اس امنظیتے ہوے سیلاب کومسدو دکرانے کی اعرض سے ارواح طبیب اور افوس فدیسے كا نزول فراياتاكه وه كرابول اورسركفول كوان كم طفيان وعددان س متنب فرابين اوران كونبايش كدوه ابني عقل سليم سيكس طرح غلط اور ناجائز فاكره اً تظاریب ہیں مفطرے وحل کی دہریان ہے کہ اس سے محص عفول انسانی ہو اسینے محاسیہ کی بنیاد فائر نہیں فرمائی ، ورند اندیث مقاکرسوائے چندنفوس کے سى ابك كريمي ابدى خالت كى سكاندى بختى انبيا على مالصادة والسلام كى اس روک تھام کے باد جود بھی ان معصوموں کے ساتھ ابن آدم کی سرشی ہے *جوسلوک کیا دہ ظاہرہے۔ یہ بدنصبب خوِد توانی نسازہ سلیمہ سے کیا کام لیتے* روناتو یہ ہے کہ خدائے نبیول کی یندونصائے کے باوج دیکھی عوروفکر کیلئے تاہر من مردع غلط استدريه مرت اعتادكيا بلكهندا وربط وحرى كاثبوت بين كيا يسجع لامسند بتاينواكول كي لئة روماني اورحباني تكاكيف كاسلان مہیا کرنے میں تماع قل خرج کردی - الوہ تبت و وحدا نبتن کے اتراد کی جائے خودمونوعات كومونز بالنات سجركران كي يؤما بس مشغول مو كيّر حب إنبيا ، کی موجودگی میں ان مبیر تو نوں سے عقل کی دوکست کواس میدر دی سے بریا و كياتو تحفالاان كى عدم موجود كى مين مذمعلوم مد ظالم كياكية اسى بنارير برماي کے بی ہے اپنی اپی ترام کی بھن سنا کا کراتے ہوئے اپنی قوم کے فیراولیں دلائل كوسكار ثابت كريد كاكوشس كىسى، اورائنى قوم كويد ننا ياسى كرَحْن جیزوں سے تم شرک کی بلامیں مبتلا ہوتے مودہ ہی جبسین بس مم کو ایت اور توحید آئی کاسین و سے سکتی تھیں، بنترطیکہ تم اپنی تقل سے کام اپنے اس سلسلے میں سیدنا اراہی علیالصالوۃ والسّلام کی انتخابراس قدر روش اور فیتا سیے کہ اگر نمرود کا تمردا وریکر شنی آسے مفتوا ساموقع دیتی اتو وہ بارفسیب اپنی تمام طاقت کو ابراہی مشن کی کامیت بی میں خرج کرتا۔ اور کبھی حضرت ایراہیم علیدالصالوۃ والسّلام کے ناکام منفا بلہ کے سائے آما دہ نہ ہوتا رہیک مراہوفند اور تعصیب کا، بُراہو خو دریت کی اور خود نمائی کا یہ بیاریاں نہ صرت بھلے سنت اور تعصیب کا، بُراہو خود رہیت کی اور خود نمائی کا یہ بیاریاں امراض میں منظل میں جوجا تا ہے۔ وہ دارین کی سعا و منت سے ابدا لا با دے لئے محروم کر دیا جاتیا۔

سيرنا رابيم كي قوم

افسن زيس له سوع عله فالاحسنا-

رجولاً استخف کور طرح دا برت بوسکی سے جائے برے کاموں کو انجیا سے رہا کا موں کو انجیا سے رہا کا کہ معدات سے دان کی مقال نے مادہ برتی کی تمام دائیں ان بر بہل کودئ کا مشکل اور صعب نرین کفاتو وہ خدائے قدوس کی وجوابنت اور اس کی عبادت کا شغل تھا۔ تمام کام آسان سے ، جلہ علوم کی کنہ سے وہ تھے ۔ نیکن اگر یے خبر سے تو توصوت خوالی وحدا نبیت اور اس کی مقدش تی سے واب سے نافل سے تو ابدیا و کی تقدیم تھے تو خدا برت سے نافل سے تو ابدیا و کی تقدیم سے کوئی کام شکل کھا تو صوف خدا برت سے کوئی کام مشکل کھا تو صوف خدا برت سے کوئی کام مشکل کھا تو صوف و دائے ہے۔ کوئی کام مشکل کھا تو صوف و دائے میں مقدیم کی تو ابدیا و کی تقدیم کے اور ایک انسان ا

ومن بردن بضل جیمن صل مدخد فاحرجا کا مفایقت فی السّیاء - دانشرتعالی جس کی مدایت کا داده در کرد اس کوم ایت آتی بی شکل معلوم ہوتی ہے ۔ حیات کی کا سمان بر حیلیفنا ) معلوم ہوتی ہے ۔ حیات کی کا سمان بر حیلیفنا )

ترارات كالمات

سنره درستنون کے طغیان مکرشی مے حدست نجا درکیان بیفیسوں تے شنت اللہ کی عامر جہاست اور فیصیب سے ناجاً مزفا مارہ التھائے کی کوشش کی۔ آبنوں سے ناجاً مزفا در بعد بنایا۔ کی۔ آبنوں نے احمال حدا وندی کواز دیاوا ٹم کا ذربیہ بنایا۔

احتما منلی له مرایزداده استمار رم بعض وقعد اس سع مجی گنه کارون او مهلت دسته این که آن کے گناه زباره مومانین،

ان ظالمول نے آسمان وزمین کی مرکبتوں سے افذوعذاب بغتنہ ورفات کی استعداد پڑائی ۔

انهوں نے آبستہ آبستہ سادہ اور رعایا کی جاعت کو بھی اسپے نہر بطانز سے سنائٹر کرنا شروع کر دیا ۔ لوگوں کی اس اماشت پرجے فطرۃ سلیمہ بجستے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا ۔ بمرو د کی تصویر پس ایک ایک گھرس برسنش سے لئے رکھی گئیں ۔ بادشاہ برستی کا قانوں وضع کیا گیا۔ اطاعت و بہتش سے دولفظ ہم معنی قرار دسیے گئے ۔ بادشاہ کی پوجا وفاداری کی شرط قرار بائی اس استبداد بہت و گمار ہی کے مقابلہ میں لب کشائی کرسے والے سنونت

ت مناب من الكفي منت رائع عامرة على المعان من كما أبا ينمام المان عذاب فدا وندى اور فضنب التي كي وعوت مي كي كي كي تع ليكر وقدارت ك عامر فالولايات وافق المنت في يعرامك وفورية ى قطرت سليمرك غلط المتعال بى كوصرت موافدة كى عكس قرارتهين ا الكرخلالم ولساكة عود وفكركا البسساخري موضع دبأكها بطش وكرفنت مسينياج أبلاتهم كى بعشنه كوه رورى فرارد يأنبا تأكه بعيد مريح وسيعسي كويادكر إنبا تأكه محست المياجات عفارت وتميود سيعبده بلك بوسي ورلفايدا إلى سن معوث كرياني عرض سي بطورا خرى سبيدا ورالفظر ع مجتند كي خلال كوميموث كرك كاعلان كإكيا- تأك كفاركومعا ندين كوده إذا مرت ا نأكنا عن هن عنفلين أو تقول اسا النراه الأوامن قيل فكناذ مبتعن يعل هم إقتفككنا بيما فعل المطاوي -

ابلی برخدا کا برگزده و بنده صلب آزیس نشقل کهی شهوا تشاکه این فن بخوم یه قضار و قدر کی جنل کھائی - مرد دکوکسی آین وار پرخطره سے آگاہ کیا کہا جوایک نوز کئید ہنجے کی صورت میں ظاہر مودیث والا کشار کوشل کا غیر عولی جلسہ طلب بہوا ، اندفاعی تدا بیر برع ڈرکسے کی غرض ہے سب کمیٹی بال فائم کی تنگیس ۔ بخو میول نے جو منٹ رحم ما در ہیں منست تقال ہو سے کی مقرب کی تھی اس ماست عور لول کو مردول سے بھی ہو کھنے کا انتہا ہم با

プログライラールイ رواكساعكم تفاكركوني فروشهم يلزيانه يصبخ بإست وار وال وعمل مدين وكران به النيا- أير ولفيه سراعين وفادارى س ماتساس ما البين ولوا بني ك مكرال مقديسوك- عرض اس منعك في طراق مت عمول سب محيرا مأثمانها وحرو ترفضا فالمسائلة المركباء ردات القامس ادورستول ووبس سفكست كاشدر كالأراد ومبوكيا جو ہے اپھا ہے! کفیا مفدر بننیا کے کرمیٹر میسیا ٹیما کافھو اب کے آرپر کو اس اوا متعمامیسے جوان ونسلاً بعانسل وواجعت كى كى تقي تعيينيد كے لئے ميكروش كرد!-أيك منربع شاخالة ك اس اما شن كي زمه بنا لي كني بحا نظيرن ا ورشاجي معندين عاميه وفامرارية كف والثله غالب على احوة وتكن كالثوانناس لابعلمون كاسر عالب ستاكين اكثراتك تهييها عاشت فلك الشيال طبتفه ثنى خفامى أكانعها كي غيطاً ونجي ا وحدما و دبرستول مي عَل كِالْخِدْسِوْل فِي مرسِيقِ لِيا تَعْمَا لا قرر رك وشاة وْعَارْ سَائِسْدُ لُو في كي-تكدول من جاء الحن ورزهق الياطل كاشور برار وبدان قدرت في لاه ميسنون والوكيا - إست وتجركر كها عنا كانشا دبورا بوكيا - إسن والاخطاع ما فت يهي -الركوني أوالما مرسكة موتوكراو-شكست خوردگان تغنا وفدر

اور دنیسوں نے دوسرا محاذ جنگ قائم کر بیا۔ اب کی دفعہ حا معود نوں کی حفاظمت کا انتظام کیا گیا۔ ہر فزرائیب او ادر معدوم نیج کوا بنا حرفیت سجو کر مرت کے گھا حالے آٹا گیا۔ اور فر معلوم اقترار بیٹ دول نے گئاہ نہا اور بادشاہ لیا۔ اور معلوم اقترار بیٹ می گذر کرد سے بی بیان قدریت کی نزر کرد سے بی بیان قدریت کی نزر دست طاقت سے خالموں اور جا ہوں کو اس محال کو گھیا تی رہیں۔ میکن آٹر اور وہ اس مرد معامل مقدر ہوگئے کی آئی مجتب عرود پر بست باب محدل اس موالے اس کو دیا تا میں بیا کردی ، اور وہ اس مرد ما مقدر ہوگئے کہ اگر لوگی بیدا ہوا تو اس کو فرائی میں بیا کردی ، اور وہ اس مرد ما مقدر ہوگئے کہ اگر لوگی بیدا ہوا تو اس کو فرائی میں میں موقت تاک بیڈ بی بیدی مقدر سے کا معترف نہ ہو جائے۔ دی کا در میں میں کے بیئے مقرر کیا گیا۔ ایک دن دن دن دن داری کا دیے۔

اور صحالی خامونثی نے حضرے طبیل کی والدہ تنا کی کواس اٹا نہ ت سے سبکہ وش گرد آ حوان کو اسی تسم کی ایک رانت میں ان کے خاوند تاکیخ نے شہر بناہ کے میں۔ میکن تھفل دروازے سے کے ذریب و دیعیت کی تھی۔

رانی گئیں وہ بجیر بیرام و گیا۔ اس وفت کے زند در من تندر سن سہے۔ آب ہی کے دربار کا ایک مغنی علیہ اس کا نگراں اور محافظ ہے۔ اگر غواد ند ملک کو بجا ناسی۔ اور غدائی کا تخفظ مقصود سبے تو اس بجیر کورندہ نہ جھ وارجائے۔ اس مفالات کو خوب جانی نی ہیں۔ بیونکر آب عالم اور صارفع موجودات ہیں۔

ماهرين فن كي اس سامع خواض القريرية بخرود يوس ي سني كم كردي وه ليس مبهوت وتحريرو الككوني تدبيرندكرسك وسرن النع يشلف طرقيوب س وباؤ والأكيا بلكن الرخ ساخ اسينه اعتماد اور مرداد بريك كالدواب عرودكي أنهول ب الیسی خاک چیزیجی کرتمام ایوان حکومت نده دیث مطه بُن مهو گئے ملکہ آزرے لئے ئونسل میں اعتباد کی تجویز کیاس ہوگئی۔ مادہ پرستوں نے اس محافہ *ایسی مند کی کھا*گیا ك أكرعقل مي سي تقول ساكام عي لين نوبدايت ك راست كونهايت اساني ك ساته صل كريسكف تقير ، مكريه فسن وجور ك ينتف ورف المن بمكري شرعيسي الم فسم تَقُوكِ ول سَرِكَبِ سِنِنْصِلِتِ تَقْعُ ، بهرحال سِينْا بِأَنِهِيمٌ كي رِورَنْ نِنْرُنَعُ هِو ئي تَحور رُح عِص ىس،اب،بىپ كىرىيانىنە كىصلاتىت بىرابىرگىنى-رات ئىتارىكى بىرانىڭ والدەڭلى الكە غارسے ببکریا بیز طیر خانبس اورشتار کی سباہ جادر کی حکینی ہوئی نیکیبوں سے کھلایا گئیں چضرن برا پیرکیلیهٔ کانیات کی سیرکالیک براندنها، اگرچیا بھی طرنقه سلال کی صلاحیم نشنیا ننهوني تنبي سكبن تجيرتني بادحود مال إب كي ضدر والطريح سي السي كيسلا كونة توكهي بانقوا طفاليّ بھی کی چیکتے ہوئے سیارے کے سامنے الحارعبودیت کی عرص سے بیٹیا تی ته كالى قدرت كاس كوناكول دنكيو من كوديج كيجي سنة تهي دون اوريجي خاموسن ہوجاتے، اں باب اس بزنیال کی جکنی ہوئی بیٹیانی کو چوہتے گھے لگاتے اور منٹ گیسو دراز کی زنفیں سنٹنے سے پیلے اپنی اسیدوں کے اس مرکز کو

غاری جیمیا دینے اور اپنے عقیدے کے موانق زمرہ یامغتری شبرد کرد یے۔ آہمستد آہستہ کیوں اور کیا ۔ مگونہ وجار۔ استقہام واست دلاک کی تاہیث پہلاہوئی میر بچرد کھا بلک مزار ما مرکز بدہ ہستیوں کی امانت اور صدام اس

كالمجوعه عفاتها تقاربكن الكعول اوركر فدول كالمحوز ففا

ان ابر الهيم كان امنة قاننا للدحنيفاولمريك ملى المشركبين الأكل لانعمه- دارا المثركبي الله والماسم الله الماريخ والانفاءه

مفرك وتقاد لترقعالى كراحانات كالمشكركذار

فطرت لم كارز

ايك،طالب تن كوسى كى تاش

M

نسان سے تواس کوابنی بقاور ندگی کے لیے کسی مرقی کی ضرورت کیول ہمیں لبھی فرمانے کہ اگر آسمان بے سنار سے سرشنے میں منونز میں تو آخران میں بید الرئس نے رکھاہے جب سمجی زرکھ اجز دیکھنے نو ذیلتے تھے مزور کے مال معلوشا مده بری شای روے - آخی میان بنگل می کیدن رک كي علق مجي علي المين المساح المن الناس الموالين المراكزين المرحرود كاصرورا ت زندكي كمستعنق مكالم أن في أف يتراسك كر وريث فيرز ترحوا فأركي تعنعن محفظون مجف وساحته بهوماك الدويام دونون سے این کرنے کہ عبلا جوخ وعشلی مرور وہ صرا کیسے بوسکتا ہی۔ امركى كرسنسش كزنا كه طبيعت كود درسرى جانمي منو حراري ىكىنىسىتىدفا بدائا يم كوتو برئا كلفنظ اى سئارىت دىجى تقى ، آرزىندا بنى كمزوري توسوس کیا توسیق اسین محضوی درستنون کے ذریعیہ اس نونهال کا اطبیقا كلفاجال سكن مضرت أبراميم كي نطرت سليمدا يك لحرك لع تعي سي انسان كوفعا نشكيم كرك ك لئ تباله نمه في الدي تحصوص دوستول كى الدورفت سي تعبض وفلي تمام تمام وات اسي نجست مبر، كزرعا في در تسيح ك وفت حضرت البيريم الدس موكر يحيز فالرميس جلي عاشي اوردن بجير منفكرو بريث ان رسيخ

## الأكراحي الأفلين

جب توم کادگول سے اطبیان مرسوانو حضرت ابراهیم علیه السلام کے عالم کی عندات جبزوں پرخود عور کیا معض دخیروات را ت عجرالی عندو من کریں گزرجاتی - اس فت روحنت وجا نکاسی کو دیکھتے مہوئے قدات

کی طرف سے دہائی مشروع ہوئی۔ بدہ این کسی کسیکے صلہ میں ندھی۔ بلکہ صرف موہد ب الله میں ندھی۔ بلکہ صرف موہد ب الله میں ندریجی صلاحیت کا مظارتھا۔ بس جس کام کا و انت آ لگا۔ اگر جہ اس مورات خارول کی میں ندھی میں اس سے کی حالتی منروزی خارک ہی ہیسے خار کی صورت خارول کی می ندگئی۔ میکن اس سے کی حالتی منروزی خارک ہی ایسے اور سعی طلب کا فراجہ بٹا ابیا گیا تا کہ فطراق کی تدریع کی دفتار کا قالوٰ ن فائم رہے۔ اور سعی طلب کا فراجہ بٹا ابیا گیا تا کہ فطراق کی تدریع کی دفتار کا قالوٰ ن فائم رہے۔ اور سی سب اور کسی معلول کی علیت ظاہر ہوجائے۔

والنسين المداوا فينالنهد يفه مرسبلناه دم ليغ لات كالأكرية

دالوں ای خودر مہنمائی کیا کرتے ہیں۔)
جو کچید ہلے والا تھا وہ تو مل ہی کر رہتا۔ ازل کی نظار تنخاب کو کون پیمیسکتا
تھا۔ لیکن محق اس فاعدے کے انبات کی ضرورت تھی کہ تلاس کر نبول ہے
پاتے ہیں اور مجمع قدیم انتخاب والے کا میاب ہوجائے ہیں جی تیج کرنبولوں
کا جرم فدم کیا جا تاہے۔ اور فطرت سیسمہ کے جائز استعمال کرنے والے لؤجید
الہی کے فالل ہی ہواکہتے ہیں۔ بینا پنے فلیل کی سچی طلب تے فلیل کو حال کری
لیا۔ اور کطف ٹویہ ہے کے حبکل میں سیھے بیٹھے وہ جی حال ہوگی جیں سے آج کل

وگذیاف بزی ابراهیده ملکوت السلمان و اکار بی ملکوت کی برق کے بدالیقان میں تخلف نام کمن ہے - قلب کو اطبیان ہوجکا تھا۔ ۱۰ رصی کے لئے عرصہ سے بچین سے وہ شے مل کی تو والد کے روستوں کی جانب متوجہ ہو سے اور عالم علوی کے برستا روں کو اہنی کے اسلی سے جو درح کر دیا تنظیرت است سے ایکا حدویث فتا بہت کے نے ہوئے فائق عالم اور فاطرائس کم ان والا دمن کی جانب متوجہ کیا ۔ جملیف کا نباط رہند ایجاد کیا گیا چکم دیت اور موعظہ حسن کی فیصاد والی گئی۔ اورنهایت بی احسن طریقه رخصه کوانان کوباره باده کویا ابتداریس هداری سے
اطبینان دلایا که انجماس کولب دارختال کورب مان ایتامول بشطیکه شان
د بوبریت فائم رہ بے محضوطی دمیرنگزری تقی که افق مغرب سے جاند طاوع موا و افراد نی میں کو اکب کا نور کا تعدم موکنیا - زمرہ رحیس کی دبوبیت علی سبیل
التنزل سبیم کمی کئی تقی کھیکا بڑگیا - حضرت ابراہ عمر نے قورا بی ذرایا: -

الى لاحت الاحين أك نقره مع مفابل كي دليل كوختم كر ديا اورمشروط ربوبريت سے فوراً انكار فرماً فضيم وكرمشركين كواس طح اطبيناك دلاياكسين فمركوح زبره سي زياده روسنن اور ﴿ اسب درب انسلبم رابيتا مون بشرط بكه اس مين وه غبب زم وج يبليم عبوديس تمايال موارمن فالراه كى اس صورت في صمر محمجة مابت كوجهى فالد يس ركها اورْجهودان باطله كافلع تتع بهي وكيا - اس مُوتْرَابِيل بدخ كواكب بيستول كوساكست كرديا - داست كالمخرى حصر خفر مورم كفاكمة فتاب كى امد ننروع مونى- جا ندكانورسلب موناشرع موا-لجوصورت زمره كوييش آئى تھی رہی عال تمری ہوتا نظر آیا۔حضرت ابراہ جیے ہے تھے جددلائی اوراب کی دفعہ ايك لطيف بياريمي أسبط مطلب كا الجاراس طن قراباً إ لىش لىرىكىل، نى كركي كاكونن من القوم الضالين - داگريرَ ريروردگادي ميرى صبح رينهان ندى توسى مبى مراه نوم كاايك فرد ښكرره حاد د سكا-) ربو بينزاصليه كي طرف تو جرد لاكر فوراً بهي اسية خصم كو ييرس بنها لا-كيونكما بحيىاس كينركسن مين ابك اورشيرموج وتفا-اوريبي وه أخرى جيز

تقی حیں براجرام علوی کے برستاران کو پوُرا ناز تھا ۔حضرت ایماسیم جاہتے

معبودكوشي احرامها إناسي شك ت کیا جائے گا۔ تو مجرسات س آخرى تجدي كواور تحرورة كرويا ها مسيم: الداس كا م اور بعرض شامت آزادی سے مائ کلت الی کامنان دول مينا في لمركب لأني س بي كانديال هذا سي هنا ألير ليا- توم كواطيتنان بروكياكم ماؤيه آخرى معبوداس نوجوان اوروت الاستى ركالفاظت الثاميدكوا ورمعي فوي كرد ليك فتأب في كالت بكوني تروع موي وحديث الرام سع بيناي واقت سويك تخص الهيس س يعديها لبت زور ليكرسائذا علان كبار

يقوم الى برى مماننشركون ه اليم يرى قوم بي تهاد مارك در شركاند دويد سعد درون ي

می بین نگرمبردوان باطله کی شکست کاپورایقین مو بیکا تفاا ورمشکین و کویا دلائل و مجت و برابین سے قطعی تبی دامن شف اوران کاتما علم و کمال فاسفه اور نطق ایک اشاره ابرایسی مین صنعم موجبکا کفاتواب سیار ابرایسی م نے سنرک سے بنوری کا اعلان کرنے ہیدے معبو و فیتھی کے ادعان کی جات اس گراہ تو مرکومتو جرکیا تاکہ عبودان باطلہ کی ذات کے سائف ہی انڈول میالا کی عزیت اور رفعت و شان سامنے آجائے۔ اور فیم کو یہ وال کرنے کی ضرورت باقی ندر ہے - کہ کو اکب کو چوڈ کر کہا کرین سست پر نا خلیل علیال الم یے اسپنے اس ابنان کا جو الکرت السلوات والارین کی سیرسے حال ہو چھاتھا اس طح اظہار کیا ا

ابی و پیمات و چی للّهٔ ی فطل لسموات و کانری حدید فا و ما انام کافتی گر دیس نے متو برگرایا ایسے شند کواسی کی طرف جس سے بنائے آسمان اورزبین سید سے کے سیک میں بند میں مارٹ کی کرمانہ اسال

بكسوم وكراورس نبين مول شرك كيسف والا-)

به بهدالاعلان نفا - حوقوم کی شکست کے بعد کیا گیا۔ اب نک نوم ایک رسی مناظرہ بامعی بی تخذیفات می رسی تھی بیلن اس اعتسان کے بعد توم کر نفید من برائی برائی جونہ صرف بذہ بی بر نفید من برائی جونہ صرف بذہ بی جہ نبیدت سے بھی موجود ہ حکومت کے لئے خطراک جہ نبیدت سے بھا جز بہو کر جواد کہ ومکا برہ کی صورت اختیار کی، وحملی وی کئی ، تخویف وہو بل کی ابندا ہوئی ۔ الفرص کی صورت اختیار کی، وحملی وی کئی ، تخویف وہو بل کی ابندا ہوئی ۔ الفرص میں مجمود افرایا گیا۔ اور بھی اجرام علوب کی خفیدا نیات ہیں مجھی اجرام علوب کی خفیدا نیات کی مضبہ طاور مل سے جون کا رسیحتی موجود کی ان میں کی اس مالت کی مضبہ طاور مل سے جونی واقعت سے بھی کی وحقی میں مضبہ این ماک کے سیدنا ابراجی میں میں موجود کی اس مالت کو برداشت کرتے دستے بھی کی وحقی جونہ واقعت سے بخونی واقعت سے بھی وقت سے بھی تھی۔ میں جب اس مالت کو برداشت کرتے دستے ، میکن جب اس مالت کو برداشت کرتے دستے ، میکن جب اس مالت کو برداشت کرتے دستے ، میکن جب

س نا اہل فوم کی جانب سے با وجود تہدیاستی دلائل کے پیسلسلے ختر نہ ہوائو بھرآ ب سنے ا<sup>ن</sup> تمام بغویات کا جواب اپنی اولوالعز مرشان کے ساب<sub>ن</sub> المرطرح بإجس سي اسبغ اطبينان اورعدم خوف ك اظهار والحلان كي ما يتوسا عقد قوم كى علطى اورجيالت براس كو دوياده متوجه كيانياتها ـ وكيف احاف مااشتك م والتحافي الكمراش كدريالله مراك ينزل به عليكم سلطنافاى القريقين احق كالامن ال كنات التيان موننهار اس معبود ول سے مجھے در نے کی کیا بڑی حالانکہ تر توخیا سے درتے نہیں اوربلاكسى حجت ودبيل كاس كساقه شرك كررسي بي ، تخلي بناؤ كردر اكا بكارى زياده مامون سے بائت يرست زياده مطئن سے اللهمص عظهي وعكال عسب كماصليت على ابراهسيم وعلىآل ابراهسيمانك عيدل بحيل حضرت فليل كى حياس طبيرسياس صفعون سب صرف فارس كراءك سلمن ايك واقعد بيش كباكيا ب جب كافلاصد بيت كركا تناف كاب ذره خدا وندجل عسلاكي مستى إوراس كى وحدا نيت كي لئے ايك منتقل ك دبيل هيد بشرطبكه كوئى بنده يهج تلائن كى عرض سے نيار مو قالے بد وارجون عملكم

## محمدر مول التعلق المعالمة المع

بدایک قدرتی امرے کہ ہرکمال لینے ظہور کے لئے اور ہرفوبی اپنی سئہ رست کے لئے اور ہروصف اپنی کائش کے لئے ہے جین اور مفتطرب ہے ۔
گوایہ کلیہ باکل صحیح ہے کہ ہرصفت کمال کا ذاتی اقتضا اظہور ہے ۔ گانے والے کا گلا اور ناہجنے والے کے باؤں کا اضطراب واضطرار توضرب المشل ہوئی دسی میں کونیا ناوا تعت بہرس ہے ۔ اگر جبعثاق سے اس کا مطلب غلط سجھا اور حمن کوران واری کے انگشات کا طبقہ دسے پیٹھے۔ اس کا مطلب غلط سجھا اور حمن کوران واری کے انگشات کا طبقہ دسے پیٹھے۔ منابات کا مطلب خاص ہوئی جن انگل ہے مالا نکہ حسن مبری شریف صفت کی جانب اس قم کا غلط الزام بائل ہے مناباد اور صربح بہنان ہے جس کا ذاتی اقتضا تواسیے ہی لقاب کا جاکس کے نام الی کوران میں کھا۔ لوگ یہ تھی کہ ہوری ہوگئی ۔ عشق کے تیم الے والوں سے نظا۔ لوگ یہ تھی کوران کا حیات کا حیج طریقہ تو وہ مولی کا میں کا دی ۔ اگر جبہ محب ہے جبیا سے کا حیج طریقہ تو وہ وہ کی کا میں کا دی ۔ اگر جبہ محب ہے جبیا سے کا حیج طریقہ تو وہ وہ کی ایک کوران کا میں کا دی ۔ اگر جبہ محب ہے جبیا سے کا حیج طریقہ تو وہ وہ کی ایک کوران کی انساع ہے کہ کا میں کا میں کہ کا میں کا دی ۔ اگر جبہ محب ہے جبیا سے کا حیج طریقہ تو وہ وہ کی کا میں کا میں کوران کی کا میں کی کی کے میں کا دی ۔ اگر جبہ محب ہے جبیا سے کا حیج طریقہ تو وہ وہ کی کا تھی کوران کی کی کا میں کی کے کا میک کا میں کا دی ۔ اگر جب محب ہے جبیا سے کا حیج طریقہ تو وہ وہ کی کا میں کوران کا میں کوران کی کوران کی کا میں کا میں کا میں کا میا تھا ہے کا می کوران کی کی کوران کی کی کے کھی کوران کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کی کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کی کوران کی کی کوران کی کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کی کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کی ک

اذالم مرك صابرالكتمان سريد دليس أو شوع سوى المون ينقع

النصب ببرانسان كواشرف المخلوفات كاختفاب وياكيا جي لكراثسان سيضما لكتا كالكيند ورملكات متضاوه أورصفات متذا بكامجوع زنفا-اس كوشفلت بيكر كأنبارك خطاب سع لوازاكيا والأكدم وت اوس ببيا كي كف كف الدونة كطف وكرمر كمنطويق وأتوجع جزات ببي ناريت كاعنصرغالب تفااورود صفينة إسكباليبك منشأ كومطريخة لسكين انسان جسافهم عناصفنضاه وسيتنكيب وياكيا تفا المحاج اسكى تركبيت كان خطاب منتفاطر ووبيت كن تنتي منظر ابك طرف تواضع اوراطاعت كالهرراس معاكن تفرا وردوس يطرف الإواكا ترتشي ذيافرمان كاطانت بجهي عدائ تني تقى ينيكى اورئتاه كادونوں طائنتين استى تشت يبرأ كيخ يكئى تقبيريه المحادج وجرسية تباه مجلوق مين امتديازي مثلانا مركد سامخذا والمروثون كالمكنت يمي قراردياكيا جهلك شات كواس كيلي سخوطي كياكيا اورفدرست اسكوا بين العرض بيا اول مين ايك السديدة بريكيمرك خطاب سيرش طب وما بلى كاوعده بيد يريا كيدا مضرت عن عبل وخارشاند كالعانف وكرم سن إسينة مرايل معاس حق كوهبي تسليم ربياً كه بمهاس وعده كى يا دو بان بھي كوائيس ملتم وسكن الرسمان رسول ننم نک بنیجکه تیم که کبروعده ما دولایش اور تم کو جاری مرا بیت کا چا لفزا بیاه ببنجايا جالئ تدغران ببيون كاخبر قديم كزا وراميري مايت كوقبول كرمينا أتكموا الرينس بهاري بالبيت كوهيول ندكيان أرسار ساييني فيروا كالكديب كالوم ابدی عذاب بین مسبندلا کئے جا دُے۔ اور قبیامت میں منہالا کوئی عذائط مسموع اورنفيول ندم وكا-

ىلبى ادىم رما باتنينكم منى هى ى فى تبع هالى فلافوت عليه م ولاهم يجي بون والن ين تفها وكن بوا با بتنا ادائك العمل نناس

ملق يس ع آدم كوابية دواذر بالقول سيب بالكياسي ١١

ھے مرفیرہ اُخیاں وق - را اوادار آدم اگرتم تک میری ہدایت کا بیام بہنچ تو یادگفتا جومیری ہدایت کی بیروی کیے گائیس برکسی شم کا ڈرخون نہ ہوگا اورجو لوگ میری آبند کا کفر کمیں کے اور ڈاکٹر بیب کے در بے ہونگے تو اُن کو اگ کا غذاب ہوگا۔ اوروہ اس عنبی بیس سمدندن میں سرکے۔

تدرت تے اس اعلان سے انسان کو مقیم کاؤسر دار بنادیا۔ اگرا کی طرف
اسکے سرپر ولقد کر دسنا بنی اُ دم کاناج رکھا گیا تھا۔ اور بلا کا مقربین کے
سجد سے کی نزافن وع ت سے نواز اگیا تھا تواسی کے ساتھ اس کوا ماش الہی کا
سب سے بڑاؤسردار بھی مقرد کیا گیا اور نہا بہت ہی صاف طریقہ سے کہدویا گیا
کہ اولادا دم ڈنیا بیں جاکراس وعدے کو ذراموش نمر دینا۔ یہ تمام نمر افنا بی
اسی و فت تک بہی جب تک متہا ری جانب سے بُوری و فا داری کا افہا
مونا دہے ورنہ یہ تمام نمین سلب کرلی جائیں گی۔ اور بجائے احس انتقویم
سے اسفل السانلین کے کرا ہے میں پھینکد یئے جاؤگے۔
سفل السانلین کے کرا ہے۔ میں پھینکد یئے جاؤگے۔
سفل السانلین کے کرا ہے۔ میں پھینکد یئے جاؤگے۔

سے لیکوییکی روح اللہ تاک تام انب با دی فرست مرتب ہو جی تواس اول فلق اور عالم کون و مکان کی سب سے بہی اور سب سے ممل تصویر علیا وجود وظہور و تا کم کرن و مکان کی سب سے بہی اور سب سے ممل تصویر علیا اس مکن کوئی و مکان کی سب سے بہی اور سب اور از داران حقیقت اس مکن کوئی ہے گئے اور انہوں نے بہ جان لیا کہ یہ سب سے بہی آزوا ہی مسب کا ممل اور سب کا سردار سب اور آخرایک دان و نیا ہے نے تصرف بھی اور کوشش سے ناتم امر با وہ اس اکیلے نے تصرف تم میں کا ورکوشش سے ناتم امر با وہ اس اکیلے نے تصرف تم میں کوئی ہوں کوئی ترای میں اول تعلق کا عمران کرنا ہی بھا اور انہ و لیا کہ دیا کہ دیا

الفيتم رسل قرب توسعلوم من ديراً مدئي ازره دوراً مدئي المنافع من المركبة

الخيركم رووه

عالم کے انسان دُوعا نی ا مراکش میں متبداً تھے۔ ہرتم کی ہماد ہوں کے ان ان کا احاط کر ایا تھا۔ عالم بیٹات سے مہدو ہمان کو یہ برلھ بیب زامون کر چکے منے دو مانی مصلح سیکا بعد دیگر سے علاج کے سئے اسے رہے ۔
لیکن مریف کے مطرح سینھلنے میں بہیں آیا۔ برسول کی محنت میں کسی نے ایک ایکن مریف کے دو اس میں اور بیس یا سینکر وں سے شام ورسی سے دو اس کے ماصل کیا اور سب کو جانے دو سبب سے بڑے سے بینے کہم اند کی دوارسے من کو آرام مہوا تھا۔ ان کی بھی ہوالت تھی کہ دریا کے بار موستے ہی مدر بہر ہم کی مدر برائے کے اور سوتے ہی مدر برائے کی مدر برائے کے اور سوتے ہی مدر برائے کی مدر برائے کے اور سوتے ہی مدر برائے کی مدر برائ

عيررسول المتعمل ك سي سي رمو محقد اعاده مرض كاظه وران الفاظ مين موا :-اجعل لناالها كما لهده الهدة - ديم كوي بيئية بي منه وينا دويتيية اس بهم كرمودو كليمالتداكة اجها بجما تجموط كركحور ميصاب نداب يطورى والبيري مراتي أولئ أثبر مهوجاتی بے اور بہت ہی فلیل وصر میں مرتفی کو دورہ طرحا تا ہے۔ اورارک برنفيدسا مر كورس موكر ترام أمنت كو كراه كرديتراسي-واقتن قوم موسى من بعل من حليه م المعاد الدخواس د سوسیٰ کی توم سے اس مے بعد ایک گاشہ کے جائے ہوئے ہی کا کھیں ورنیالیں ا جب کلیمان کے مرضوں کی بیرحالیت ہواؤ اس سیسے ویل آسسے او عليه الت الى المصريفيون كالمداره بهي بآساني مردسكان المرديك في الرف معللة ساطيا وعابر أحاض الوسب كالتريس مسيدي بطيطيه كُوْ لِمَا يَا جَا تَاسِيدِ مِنْ مِنْ وَهِرِ مِنْ كُنْ كُونَا أَوْلَ مِنْ الْحَالِيمِ مِنْ الْمُراطِيدِ مِنْ عادفى كوسب كي بعد عوث كيارجس يزيين الله المال الملك المستان **نصرت مربینوب کو صحیح اور نه ندیست کردیا بینکه سرمربین بس د و سرسه** بيمنارون كوكوجينكا وراجها كرف كي صلاحت يمني بيراكري اوراك لیسے داوانشفار کی بیرادفائم کی جوفیاست ایس کے ساتے بیارول کا مفیل و فامن بوكيا- اللهم صلى على على وعلى ال على م بى يوع انسان بع رئياس آكان نمام عبود والواثين كو داموش كريا. جدعالمرازل مي فتبي كها كها كما كموكد وركون كي الحق - خدا تعالى كي عام رعون صالته بن عوالى دالالسلام سے ایسی بزاری كا اطهاركيا يكويا اس دعوت مصان کا کونی تعلق ہی نہیں سید - لیکن اس بیزاری کے بادج و قدرت ہے عجل بنهي كيابلك بيكي بعدد يكيس يغيبرون كى معرفت ان كودعون كيكسل

IMM بیام بھیج جانے رہے ۔ان بدنجتوں نے جماعت داعبین کے مالقہ سخت بڑا براو كبا - بلاف والول كوتهم مارسه كالبال دين، اوران بجادوب كامالة بنہا بہت دلیل سلوک کیا ۔ آخر خاندان کے سب سے بڑسے کو بھیجا گیا اور بہ كهُكُرِهِ إِنَّهِ الرَّالِانِ كَي دعوت ربِهِي كوني نهيس أيا . نواب مزيد انتظير الركا دروازه سب مدكر ديا جانا سيع، ا در آيبنده كويئ نهيس آسي گا بيزمگر اب ان سے طراکوئی نہیں ہے۔ ان کاسسب سے بیجھے انا، ان کے بطب ہوتی دلىل سى بس مصرت محررسول الترسل الله عليه وسلم كي اخرى بعثت اليجي شان ومرتب کی رسل ہے جس ہے ان تما دامور تی کمیل کا طبور تقصید دمھا۔ جوامور دوسرول سع بدرس ندمو سكيه حالا تكروه بعي اوالعزمرم سل عقي سبنيكط ول رس كي عمر بن ان كوعنا برت كي تنكيس با وجودال تماهر كنفي وهاس منشاركو بورانه كرسك حوسبدا لمسابير صلى التسرعليب وسلمه في المياسا کی نخصوری می مترت مین نهصرت بورا کردیا بلکه دین حنیده نکوایسی اینیاد و ل بر فائر كرديا جوبندول كى دمها في كفيرسط تيامت كك كاني بي-تعلاجا بندائ فرنبش ببن موت كان كاشرت عاصل حركا بواور خلن آ دم سے پیشینز ہی رسالت ہے میارک لقب سے معنفک کردیا تیا مرو اسکے منعلق يركيونكركمان بهوسكناسي كهاس كي ببثنت كوموخوكر بأكسي بهاص صلحه سے ما تنت نہ تھاا ورسے توبیہ کرحقیقت کی ابتدار اور طہور کی انتہا تا حرابدیا ر

ے ما گئن نہ کھاا ور پچ تو بہے کہ حقیقت کی ابتدارا ور کہور کی انتہا گا داندیا ر کی صیابت وحفاظت ہے ہی دوگوشنے زمہ دار تھے ۔ گویا حباب ابدیا بولسلیس دیمنہ اللخالمیں ہی ہے دامن کر دمیت ہے نوشنہ چین تھے ، اگر آپ سمیدسے آخریس تشریف نہ لاتے توان کمالات کا طہور ہی نام کمی تھا کہ و دہد سے کے نیس نما باں ہوئے نمام انہار سے تمیل کنندہ کا فرض ہی تھا کہ و دہد سے کھا بین میں اور اس کی تمام کمی کولوداکردے جس کے بوراکرنے کی ضرورت تھی۔ کتنب احادیث کی مشہورے دلیہ اس مفہوم پر نہایت صاف طرافیہ سے مشعر ہے جس بیں آپ سے اپنی اورانبیارسا بفین کی ایک مثال ان الفاظ میں ساد، کی سے۔

ان مثلى ومثل كا تبداء من وبلى كمثل حيل بني بيتا فأحسب واجله الاموضع لبنة من زاويه بخعل التاس بطوفون بالرجيو له ويقولون هلاوضعت من السينة قال فااللينة اناوانا خانتم النبييين و رميري مثال اور دوسرت بييون كي مثال ابسي سے ، ميسكسي فيهيت عره سکان برابالیکن سکان میں ایک اینط کی مگر صور وی لوگ تعجب سے کہتے کفے براک اینط کی حکم کیوں چھوڑی ہے۔ بیں وہ آخری این طیس ہوں اور پر ہی جا آئیں جب مک سی مکان میں ایک اینٹ کی حکم ماقی ہے، وہ کامل مکان بنیں ہے ويجفنه والول كئ لكابيس برايراس حالى عكربرطيني بين وروه اس لفف كالإعيث ورينا ارقى بىن كە آخرىدىمكان يايەنكىيىل كەكبوڭ تېنىن بىنجايا جاتا -اگرچىرنمام اينىئىل ينى ابى عكر نصب بن - سكن بقد ل حفرت عيني عليز سلام وه كوس كا بخوا بعي بنيس ہے۔ دِه كِو نے كا آخرى چفرا ورقصر بنوت كى پيجلى ايلى بحض اس عرفن سے مؤخر کی گئی کہ ڈنیا دیجہ مے اور یہ امر ظاہر مہوجائے کہ اس قصر کی تعمیر کا سال دارو بدارا وراس مكان كى تيس اوران سب أينشور كما لات كالخصار اسى أبكب اينت اوراسي ايك بيخفر بيهوادت سے بوا فتاب ازل كے طلوع سو بی کے وقت صورعلمبہ میں متأز ہو چکا تھا۔ اور وبو مالست کی صبح کو بلی كنيه دالوك كاامام تفاعالم كأنبات في ناسبس وتعمير كالبيلا بنجفريي وه يخفر ب جواس فالى كوست كوبيركرك اوران تمام انبطول كى عزت والروكا اصلی سبب ہوگا - اس کی بعثث ان جبتم ہانہ ہ اور لاکھوں ایٹٹوں نے انتظار کو ختر کر دے گی - بیں جونا جبر طہور کمالات کا اس باعث مواس بیٹ بہ کرنا حالت نہیں تواور کہا ہے۔

انبيارسالقين كيشرك

عالم الله بين اعترات ربيب كوقت هى حضرت بن سبحانه كى المانله بين المعرات ربيب كوقت هى حضرت بن سبحانه كى المنها ووسل كاوعده ان الفاظيس كيا كيا تفاد و لمنها المنها المنها ورسل من كم وفق وي المناين كذبوا في المنها والمنه والمنه ولا هم محين الون والداين كذبوا با يتنا واستكبر واعنها ولئك المعلى المناس هم في المنان والمنها خلال ون المنان المنان والمن كالمن مقصد حب بى بوام وسكتا تفاجب قدرت فراس في المنان المناني والموسكتا تفاجب قدرت الراس في المناهم وجود المناهم وحدود المناهم وجود المناهم وحدود المناهم وجود المناهم وجود المناهم وحدود المناهم وحدود المناهم وجود المناهم وحدود المناهم وجود المناهم وحدود المناهم وجود المناهم وجود المناهم وجود المناهم وحدود المناه

فلانعلم لنس ما اخفي ليهم من فرية اعلن ه

حس خدائے طبیعت انساتی اوراعضا رانساتی میں اعتدال ونسویکا لحاظ رکھتے ہوئے صورت حسمیہ کو ترکیب ویا تھا۔ سبح تو بوں ہے کہ اسی خالق و مالک سے تروحانی تربیت کابھی پورا لوگوا انتظام کیا۔

ك أس المحكود في تعذرك كوكون تنتفض بنبي جانتاج بم في نيك بندو ركيلية بوشيره كريطي بي

بهرایک نه دو بلکه مزارون اورلاگهون انبیار منفر می مسلمین کوصرت اسلیم مبعوث کیا که ده که منزرگان راه مرایت اورعاشفان دانت صحد سبت اطلبکالان حیات ابیت کی میچه رمنهای گری واسند اسپند زمانه مین مرخی حیات طبیعه کا ایک کاس میت در در بهترین منونه بنار نیا اورفدار کر گراه بندون کو میجاد کر کها ایک کردر در دول امین فائقوانله واطمعون -

ك توكود خار في محدال اخلاق واوهات برسيد كباس جوف است فدوس کے بیند مره میں - میرے والے مجھے عرف اس لیے مبعوث کیاہے رسى تركوصى ازل كى كفستكويا ودلاكتهين منهاري وعدون كايات بناؤن-دعجونه الامدادورج ايك جى ب عبارى آرورفت نظام قديت ما تخت سے ترجیدون کے لئے اس عالم میں بھینے گئے ہوناکہ اس امرکو ظامر كردياجا في كيريم أوى زندگي مين متبل بوكريِّيان نك بني حفيفت سيرآشناً وسيتهموه شايرنبي كوني عبدا ورزمانه بلكه كوني صدى اورسال ايسام وكأثب يين ببرخلا كريركزيوه بندسي اسعالم ي تشريف شالسنة بهوب إولا كامبغيام اس كن ول كونتهنجا باسو- الرحيدة فتى اعتبار سيان كي زايع ببريابهي قدرية تفاوت تعبى موثنا تفاليكبن اصول محط عتبار سف يسريد سىسى مالى كالم تقرا وران سىكالك ئى كام تقاربرنى دُوعاتى اصلات کی ترص سے آتا تھا، اور اسٹے فرائف کو **ٹیدی ٹونٹ اور س**نوری كرافة بوراكيك وغصت بوجاتا تفارسعيد توجب ابني كووبال مثلا ايماني كى لاز وإلى دوامت وركه عند سع مركعتى مختبس لمبكن محرفاك از لي جريز ننه استهزار ويستخرا ورطعن بي سريشته ما استنق مقراص الركاي كي موت مرحات نفط - جوليك انسال ميك سختها ولتن ورسوائي كي موت ب

ادائیا کیا ترک با نقل بخان ای افائی د مالک کے احسانات کا بھی حق نھا جو تو ہے اور تری نقام ہوتو ہے اور تری نامی کا احتمال کی اور تری نقام کی بھائی ہوئی تھی موسور ما دی زندگی بیشام بھیزی اس عقل کے تقال کا ایک اور تری کا دری اور کی تعجم اور معصوم اور خدا کے فرستا دوں کی تعجم اور معصوم اور خدا کی فرستا دوں کی تعجم اور معصوم مسلمین کی آمر والی ان تو تھی کہ تیری میں نقال کے دوا جا گا۔ انشرا اللہ تقری کا دور کا اور خدا کی دورا کی اور خدا کی دورا کی

مَثِلُ الْمُعَالَّ الْمُعَالِّ الْمُعْلِكِ \* الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالَ اللهاسة الشان بيابي المُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ

العامدون بإصور بالمرائين التي التي التي التي المرات المكاف التي الله المراق الماء

غاتم المركبين كالعثث

اس سلسلهٔ انبیاء کو حضرت می جل شاید سا ایک ایسی منفدش بی بیتم ا جس مع بعد مذاس قانون کی شل کسی فانون کی ضرورت ہے، اور نداس عیسینے نبی کی بعثت کی حاجب ہے، جب عالم کون کا طہور سی اراد ہے اور شبت کے مانحت تعالوانك ميس اسكى عربهي محدود كردلى كئى تقى رحب كائنات كى بنيادى فناير فائم ہے توایک دن اسکو صرور فنا ہونا ہے ۔ بچوس کے لئے یہ بزم آرائی کی " بھی *پوری کرنے والی تھی۔ قدرت نے تھیک* اسی دور کی انزار ہیں جب کہ مادّىيْت كى أنتها موسى والى تقى اس أنتها ئى روحاً نيت كومبعوث كيا- إكر ماوسيت بجليا وربعباب مسح كهيل كطيلنز كونتيار كلني اوراس طرح آمهت آبهت ترقی کے دور کو بوراکر کے فناکے قریب ہوئے والی تنی توروحاینت کی تمیل بھی لازمی تقی اکر خا کی تجت و نیا کے بینے والے نسالوں پر بوری مومائے اوركل سي ذي عقل كويد كيف كأمو فع ندري كدا فأكنا عُنّ هذا غا فلبن. حب فدا کی چینی مونی ادی طاقتین ظہوریزر موسے والی تقین او کوئی وجدر تفى كه قدرت كى وه روحانى طاقت جوزن بى سے اس كى نظراتخاب میں چیشی مونی تفی ظاہر زموتی، ادھر اور بسانا دیت میں قدم مرا با اوراً دهر دسا بي ايك بي سروما مان توت كانطور سوا حبي في بطحاكي تنكريول برفالان كي وادي ميس ايك رشيلي زمين بربلاسي وسأمل وزاكع کے وہ مکن فالون مزب کیاجس سے پورپ کے ملی وں اور دہراوں کی المرونين مجفك كليس ما ده يرسن لورب ل اخرعاج اكر فالون محدى کے آگے اپنے ہتھ بارڈوال دیئے۔ شکست کا حرات کرنیا۔ لارڈمسکا لے کی نرایت نے ہوروں ترمیم بین جواز کا دیگیتا نی اور نیروسوری فالون آج بھی بنا ہے۔ فالون آج بھی ایسا کمل ہے کہ گویا آج ہی بنا ہے۔

اللهم الكافي المعلى المعلى المعلى

آج بورب موامیس الرراب بهاب اور جلی کی عارضی طاقت کے روسہ ہر فرعون ویمر و د کی طرح خدائی دعو نے میں مشغول ہے ایکن تجا زموجودہ ندسب سے بالکل اُ است ناہے ۔ وہاں سے باشندے ابھی کک موظر کو جا اللَّرِي اورطيليفون كوالشيطان بتكلم فيهدراس بي شيطان برتاج) بدرسين بي- معلائيروسورس بيشيزيه خطه زمين تهاديب والدن سے ن فرز السنام وكا- اس زمانه ك أيدعن التهذيب كالصوركرو. اور مر بیوی آمند کے متیم بچرکا قانون سامنے رکھ کرانفیان سے کام لووسائل تے فقدان اوراس کی المیت کولمو ظفا طرر تھتے ہوے خدار انصات کرو۔ ايراك انساني عقل كاكرستمر بعد كماكوني انسان ابسا كمل فالون الى تهذيب سينا آنشام وكربنا سكناب آج بورب كى اديب سييت مر میں ہے۔ ہندود صرفم کرسے کرسے ہو جکا ہے . نبکن اس سیاا ب نے زما نہ میں صرف ایک اسالام ہے جو بورپ کی ما دیت کا پورامفا ماہر رہا رسي كهرسكتا مهول كراس سيالب كي دمرسيت نواز موجول كي طفياني سلام کی ایک اینط بھی نہیں ہاسگی۔ کیا اس سے برطور کر اسلام کی راقت کیلئے کوئی دلیل موسکتی ہے۔ عیبانی مسیحیت سے اور مهندو يك دهرمسة تنگ أيكي بن ملين ملمان آج بيراز مراز مبايقي ببب كى اشاعات كے لئے سر كبف نظرات بي اور مي صاف طور ر

اس ببیوی صدی میں برسوسائٹی سے خانسا كازنده ربنا مشكل سي - برتم كي جديد وقد يمرندسب بازاري منظري مير يحكنين اب دنياد كه ب كى كركون الل زياده فروخت بهذا ب كفروا كادر لائبو إئتم كب كك زياكو دهوكه من ركه سكته مهو زنما بيين نفس كوخو د توده سکتے الموںکین و نیا کے کروٹروں انسان ہمبیشہ دھوکر نہیں کھا سکتے ۔ آر ورس يسط خلاك ايك بركزيده اورمقدس بندب بي عجاز كى مفا طېرنيکن برب اکيک جيمونی سي بېالري کی چونۍ پرجوصدا بلند کې بخی وه آرج ب سنم اورقربيدي أو يخربي سبع وه أواد كوني نتي آواز ندي بلكه وهي وه برأم تعاجو سرزانه مين فرا مرمنف س في خدا ك بنبرول كوينيجاف سے بہت پہلے کلیما وزلیال تھی اسی پیغامہ کے بیغام رارول لا گھرو ل نبی مبعوث بہو چکے ہیں۔ جہ ان ابتدائی منازل می*ں تھے۔*نوان *کے لئے* قانون اُنتی تھی مخت سا وه نهجا به سکین حب دنیا ایک آخری کروبط لینے والی تھی اورار نقار کا آخ شطرابنی انتہا نی شکل ہیں ہی*ں مونے والا تھان*واس زمانہ **کی بدامیت کے لئے** بھی لیسے ہی انسان کی منرورت تنی جو دُنیا کے سامنے ایسا نی زندگی کااپیا بهتىرىن منونە بېش كەسپەخىي سىپەر نىما آج تىك ئا اخناتقى. نورىن بىلاسى دِن کے لئے اس گوہر بیش بمباکو حمیہار کھا تھا ۔ا دھرما دہ بیمسنوں لیے بالكل نى اورا تھو تى معلو باسناكا ذخره تېم بېنجايا ، اورا د بېرغانى كائزات ي روعا بنت ك ايك ليي الوطعي لصويرييش كي حب كود تجير نبي أيجا دان وجديد اختراعات كي موجدين في عقول منتجر مركبير. اس کی لهانت ا دیانت اور اس کی صداقت و ذکا ون کیراس بیت

ماداد فهم و تراسیت اس کی اعجاز بیانی نشجا عنت دلیری روحا بنست و سخا دست كرك مزار بااوصا ف سن كفار كه بي توتيه وعاجز نهيس كنيا فقا بلك كفارا حركم ندن بیرسل وجایان کے نحاش اور کفار سند بھی آئے اسی طح متنی ہیں جس طح ىي زىما مەبىس ابوچىل، ابولىېب، اورولىدىن مىغېرەپچىيە مەكىش د كا فرىڭچەسىڭە . تۇم تى كى مرود و ومعون جديد سقطع نظر كرساچائ تو آج كو نشا دل سبع جو كمالاً نند بیمیلی النّه علیه وسلم کا معترف نهیں ہے جمد شیامیں وہ ایک ہی انسانی تھا بس كو فدرسند، نے اپنی گوناگور) صفامت كا كامل آمکیند بناكز ہنجائفا۔ اسكی فقیلم رابك طرف حفوق المتركى فعامن على تو دوسرى طرف اسى آب، والسباس مائخة حفوق العباد كي هي كفيل اورضامن مني - اس كا دين نه لذ خالف سينيا ي عا ورند محص ادبیت کا حامی تھا۔ بلکہ وہ جو کھیڈ دنیا کے سامنے بیش کرنے گولایا۔ ه وین وژنیا کامجموعه تھا۔ وہ خود حیات طبیبہ کا ایک تھیمیا ورکمیسل بمنونہ کھیا۔ مراس سے انبی بعثت کے بعد حو تعلیم و نیا کے سامنے پیش کی وہ السی کال در فدر تعلیم هی جس برعل برابه و نے ابی سے ایک انسان سیج انسیا ن ملاسع کاستخلی موسکتانے کیا کو نمانے خلا کے اس مقدس اور رگزیدہ نان كى نىدگى كاستىك مطالعىنىس كىيا . آخ محدرسول التى قىلى التىرغكىية ى مقدس سيريعه بكوكورس على يے رشايد ہي آج تك سي دوسرے ان ان ى زندگى لورسوارخ حيابت اشت عام مېور ئەم بىرون جستفەر كداب الىرىيىن بالجالتُ عليه وسلَّم كي زند في متبنفس المحسامنة بيش بهو عكي ب - اس مقارِس ینے پری زندگی سے النے اسفارو دوار بن کھی کا فی ہنیں ہیں ۔ تمام انہیار لگاہی م كئے فضأ ل واوصات اپنی امتوں کوٹ ناتے رہے كتب سابقہ كام فار يدية والول سه لمعربو شيده نبني ب كم با وجود تخريف و نبدبل كان كتابك

یس صدما مبشات موجودی - اتنی وسیج زندگی کے لئے یہ جداورات کیو کا متحل سو سکتے ہیں۔ مرچند کہ اس حیات طبیقہ کی ورق گردائی اعادہ مرسار کے مراد من ہوگی۔ سیکن هوا اسسا کے ماکورس نند بتضموع حضور کی دند کر کے واقعات کو بار بار دار کرکر فاایسا ہے جیسے کوئی مشک کو بار بار بال سے ختی من کوئی مشک کو جرکت دے گا آتنی ہی تو شبوزیا وہ ہوگی۔ ناظر بین ایک فوروح محمدرسول اللہ مرد درود خوانی کوئی تو بین ایک بہت ہی محتصر خاکہ پڑ کے سے کہ کی عرب ہی محتصر خاکہ پڑ

المهموس على المعلى

ولكن ملحت مقالتي مجيل ماانمدحت محلام فألتي مرحباصل على مسنز نث اخوان سول مديسلام من مجسم باك ورجان رسول الصصاف يركك متنا فان يكره بي دكيمنا وه جيولايسا بجدايك تفيولاساسياه عاميربا بنيصابك لمياسا كرنيه بینے ایک جھوٹی سی فی لئے ہوئے ملیمہ کی بکریاں چوار ہے۔ یہی وہ بجہ في حس كوازل مي سب سي يمل نه صرف اول خانى كامنصب جليل عطام تھا۔ ملکہ وہ نبوت کی عرت سے بیدا ہو کتے ہی توازاجا حیکا تھا۔ جب کو نی کھ منها ينها فالق كى يتنها مخلوق أكيلي بى سباوح قل وس كا وظبفر في مراي تقى تُو عُدَالْسِهِ المالاولين والآخرين مُحضطاب كَاعُوا طب بناجِكا نفات مجروب كاجروا بالنهير نهيب أوسباك بيضادان انول كاركموالا أت حليم يركي حنظامين اس شان سے بھرر اے سکی دوسرے دن میں برگزیدہ انسان شام کے ا زارو ل میں مکہ کی ایک شرایت خاتون کا وکیل مبت کر تجارت کر رہا ہے نرمعلوم اس ای ادر بر آب جرائیواے کو یہ بہترین طریقیہ بخوارت کسے مکھا دیا،

مَهْ بِي كُولِيَ تِجَارِ فِي السَّولِ مِي بنيس ہے۔ اور فبیل سور کے باشن ہے توصیح کنتی بھی بنیس گن سکتے ۔ پھراس اوجوان سے بیتجارت کا دھنگ کمال سکھا۔ کوئی ب جواس منے کوهل کرے ؟ تحادث كوابھى چېنىدىپى دىن گزرىك مخفے كەغارى ايىس عيا دىن كاسلسلە مشروع مردكيا ايك فاركي عراكت نشبني بهروه بهي متواتر كوكي مينيا ايك انسانی سجھ نواس تھیدے سمھنے سے یفینا فاحرہے۔ بہیء است بنی ایک ن ناموس أكبرك لافات كاذر لعيدب كئي اورورفه بن توفل كيان الفاظ بين ورسب كجهظ المرردبا جوابهي نك يوشيده مقاء ورفدنے سوت كے متعلق توج كھ كها وة بكن ايك إبسى بان بني كمهد دى جس كاكسى كوسان ومكمان مجي زهار ياليأنثى أكون حياحبن بخجك قومك ركاشس أسوقت ندهمونا حب تيري وم جكوكمس كاكى -) بلا کا عودی برکوئی بات نہیں ہے جوسب کے ساتھ مواہے وہ نمہار سائفه تجبي بهوگا۔ ديجھنے والوا ذراد کھناوہ بل ابوقعیس کی جوٹی میر ضا کا مبلغ اعظم ایک کمبل مدعل سازید كاكرة يبين عامه بالدس كياكهدر باسب ببريكا يك ماضربن سي كالباكبون بي شرع كردي اس بين ول كامينه كيول بين لكا . آخراس ي كسي كوكيا

صبحے کے سہلنے وقت میں جبکہ لوگ مبھی نیندمیں مفتری ہوا کے مز لوط دہے ہیں آمست کا یہ ادی مکہ کی کلیوں میں قولوالا الله الا الله اور

اس شجاعت بحرب بجرف سامعین برجوالو کیاوه ان شرایت خورده کفارست به جمعیان جران مراید از در در الدا الله معلم می الله می الله معلم می الله می مسلم الله می مسلم والبس الله می می مسلم والبس الله می مسلم والبس الله و الله

فانقليوابنعة من الله وهنل لمرميسهم سوع والبعوا

رضورك الله ه

غر وہ اخراب میں اس اعی لقب مینیم کی سبباستدائی کا بدا دنی کرشم کی اسکا کی استدائی کا بدا دنی کرشم کی اسکا کی اسکان کے کھار کے لفاد کے در مربو کر کھاک کے بغر من کیا میادک زندگی سبے جس میں سبر چیز علی و مدالا کمل موجود سیے۔
کے بغر من کیا میادک زندگی سبے جس میں میری جان ہے اگر کی میرے سائق شجاد تو اسکان مندی میں میری جان ہے اگر کی میرے سائق شجاد تو میں میری جان ہے اور اس کی دفدا مندی میں میری جان کے دوران کو کوئی نقصان نہیں منہ جا ا

MA المرسول السر *حلبہ یے گھر میں مکریاں چیا نا شام میں تجارت کرنا۔غاد حرابین فاموش عباد*ت بيالانا و فاران كى چوقى اور مكه كى كابول منبن تعليغ كرنا و مبعلان جنگ بس اكا ہونا پسپید کی محراب منیں منازلوں کا امامہ بننا اور ممبر سریر بہتر بن لیسکھار کے فرائق المجاهروبيارا ومسجد كصحن مين قاصى اورزع بنكرنيصية ترنيا بمعربيوي عاأ کے مجرہ میں دات کو آئی عبادت کرنا کہ فدم سارک سوج کر تھیا جائیں بتى نوسَرمت فل مألا النائمامه اوم جس كة سخ وْنيا كم غننين رياح ديروُرايغ عجز كاعتراف كرينك بوا پورلف بر بے کو قی میں بے جرب سے انکھ ہیں ۔ علی تاکم دوات کی صورت کی پ دیچی رسلبیط بینسل تبھی *نظر سے نہیں گزری ایسی استاد کو شاگرد*ی کا فخر بھی میشین مہرا ان نمام وسائل ترقی کے فقال کے باوجود كهويس واورايس بين كمنامرة شاك انسالون كوطاكروزن كياجات تد وعلمك مالدتكر تعلبه وكاد بضر التكدعلياك عنطم کوسوں روربیچے کہ قامت تک کے لئے فالون کس کی تعلم سے بنایا کفوالح کے فلاموا بولو آخراج ونیا کی زبایس کیوں گنگ ہیں اس کے قرآ ل کا اس سے قانون کا اس کی مقدس تعلیم کا اسکی رُوحانیت واخلاق کا - اگر جواب سكفني بونوبيس كرويجوده سوبرس مريحي اس ميشل كامنيل اور اس منظر كانظرتهارى تبسانه تظرب لاسن كدف سے فاصر رہيں-تم نے زمین کا کون کونہ جھان ماراہے اسمان بریھی مبلوں اُ طبیعے مو-

ارثلامین عورت کامتریم

نى سے يورپ ميں عبساتی افتدار لے حب میل افتدار کی دریوی سے جس دن سسے اسلامی تہذیم بدئی ہیں آس وان سیسےام يردازلول اورتنهمت طرازلول كالك تلاطمه خير كلوفاك سراكك لامريخلات عبياني دنبالخ الك خفاكر جال بجبلايات لي مشيك لا تعداد ميندون اور بيشار بندينون ر بین کو گھیرلیاہے جن مالک بین عیانی اقتدار موجود ہے۔ وہال آپ کے خلاف برنسرکا ہروب گمنڈہ کیا جا تاہے ہیکن وہ مالک بھی ناپرانیڈ بحفوظ انتلل مين بحوينم أزادمين إكسى عبيهان حكومت مائ ونیاکے اس زہر ملیے اور خوفتاک پرومیگند تے جواشیرنے نصرت اورب ملکہ طری صات ایسیانی ممالک کو بھی مسموم کو ا میجے میں کرخود مبارے ملک کے غیر المریجی اسی بودین بالسی کے يلاب من بتي لجارب من حواورب تشكار سوربيع ببيء الداس خطرناك م كى جانب سيعض اسالم كو مدنام كيك غرض سي أراب مندوسان كافراد اربيجوامي كل كي ليداوارام واس في نواس معامل من الحد

رے اصحاب بھی آئے دن امر نے میں رہنتے ہیں۔ یہ ملااصل تولورتب اور آمر مکہ ک بنزلول کی جانب سے منروع ہوئی ہے ۔ سکن ان کی ما بي*ن سنة عرض ك*يا غيم سلمو*ن كَيْ دِيكِّيا نواد ب*ي سينه عنيا داور اعت اس بلامبر مت ملامو كثير \_ بت كالمنج عملاج لوسياسي انتدار كاحصول تفايه فسي قومرك بالقرس سياسى اقتدارية مواورونها يراس ا کھونہ فائم ہو اُس نوم کا نہ مذہب محفوظ رہ سکتاہے، اور ڈاسکی ، وتمدن كالخفظ كياجا سكتاب نيكن سباسي افتدار كي والسي فی الحال فیمرتوقع سے مستنقبل قربیب میں اس امرے اسکا نات بہت ہی مستعديبي كرسلمانول كالمُ شده سياسي افتدار سلمانون سے ياس دوباره

مرافعت كاطريه

سلمانوں کے الببيءالت ميں كەجىپ كى توت ندس اورنه أن كے تيف بيس مفيذا حكام كي طاقت موتوجز اس اورکیا عارہ ہوسکتاہے کہ برویگ نڈے کا جواب لیرویگ ناہے ہی سے دیاجائے، کتابول اوررسالوں سے جواب میں کتابی اوررسالے ويحصي أبيس ا وراخباري مفداين كاجواب خبارات ميس دياجائي واور يبلجروك كاجاب البلج اورتقررول سدرياجائي بنانج مندوسان

ىلمان نقرىيًا نصف صدى سے اسى طريقة كار رئيبوري . عيسائي سلفو بی جانب سے جوفتند میدا *کیاجا تاہیے۔ اُس کاج*اب ستمان تقریر دمخرر<sup>ی</sup> ے دینے ہیں ، اور بجائے اس کے کہ دوسری قومول کی شذیب اوراک كے مذہبی فلسفه كى استفواتيت كے خلات أواز الطليع مربياس سال بإران تملول كي ملا نون كررب بي بيوسيا يتول كي جانب سي اصالتًا اورد گرغیرسال توام کی طرف سے ذکالتا مسلمالوں برکنے جارسے میں بنن ا فللم ن بهت مى د كراس اور فرسور طريقه اختياكيا تهيآ يسكن منز قابون كي لعبض د فعات نے أس ميں اعتدال يُبرا كمردياً -اوراس فشمه كي حارجانه حمله كريه بين والوك كالهجيه قدرست نرمير مهو كميا - نبكب ان مفوات كالسلسله برابرجاري ب- اوريس محفينا بهون بيالسله اس وقت نك بند سوي والأنهيس جب نك قدرت كي غيبي قوت سلمانول كو وہ طاقت عطانہیں کمرتی جواس بے مسلمانوں کو دیے کران سولعِض يوشبده مصالح كى ښاېږتھېينى ـ

غلامي كي عالت

اس میں شکر منہیں کہ سلمان کم دبیش بی اس شاکھ سال سے دلینس کررہے ہیں۔ اوران حملوں کا جواب اپنی فلم اور زبان سے دے درب رہے ہیں۔ جو ان کے خلاف غیر سلم آقوام کی جانب سے کئے جارہے ہیں ، اور جن کامبنی محض لغیض و عناد اوراک آل سے دشمنی و عداوت ہے اور جن کے قصمہ اس کے سوار کھ نہیں ہے کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلا ب اور آسکی عام تعبولیت کوروکا جائے اور حس طحق ہوسکے اسلام کی سنہرت کونفس

الجفوت أوا

تومیت کے خفظ اور اسلام کے بیان کی عرف سے کچھلے داول مندو وہا ا کے ذمہ دارا ورغیر ومدار صرات سے اور اجھوت کو بہال مک مشورہ دید یا کاگرتم مندو و حدم ترک کریے ہی مجھور میں، اور مندود حدم برنم کو عمروسہ بنیس ہے توسیحہ بن جاف اور سکھینے سے بھی تمہالا مطلب بولانہ ہو میسانی ہو جاؤر سکی ماسلام حول نہ کرور "منگ طرفی اور منسل سے سیستہ ہو کی سے بھی کوئی مردین مثال کی سکتی ہے کہ اجھوت افوام کو بجائے سلمان موسائٹ عیسانی ہوسے کامشورہ دیاجائے۔ حالانکہ اجھوت افوام کا عبدائی مذمهب قبول کزایس باین زادئیهٔ نگاه سیمی سخت مصریت به ایجودت انوام کوعبدائی موسد کا مشوره دیناگو با گرزنسنط برطانبه کی حظی او به کورنسنط برطانبه کی حظی او به کورم بینا به به مشراس اسلام دستنی کا کیاعللج کردیا جائے جس سے مہاسکھا سے بہرطال محصن اس خودت سے کہ اسلام جاری قوم کو ہذب سرکر دیا ہے۔ بہرطال محصن اس خودت سے کہ اسلام جاری قوم کو ہذب سرکر دیا ہے۔ اسلام کی شہریت عاممہ کے خلات سرقسم کی ناخیا کرتے ہوگات کا اذکاب کیا جارہا ہے۔

يرافوت كاطاقت

مروع العرار تدرت كى خاموش طاقتين جوم ينه اسلام كى مرومعا ون ربي ای بی بوننده ادر فائموش طاقتول نے اس بولسی بهلی ادر فائی ہے۔
ان بی پوننده ادر فائموش طاقتول نے اس بولسی بهلی ادر فائا می کی حالمت میں
مسلم بازوں کی امراد فرائی اوران خرضین اور فعط پرو بیگین اگریت والوں کو ایسے
وران کن جواب و ہے ہیں کہ اگران ہیں ویانت اور انضا ت مہونا تو آئیدہ مقدس
اسلام کی بھی مُدَّد نہ ہے تے اور مہت سکیلئے خاموش ہوجاتے کا ایافونگ
معامذین اور کے فائد کوئی شال یا اعراض گھڑتے ہیں توہم ان کواس اعراض کا بہتری مواب و بنے ہیں ، اور زمان کا القالب ان کوالیا صاف اور کھر تے سیال ویتا ہے کالن المال علی اس کے اس کے ایک کالن المال کا اعتراض کو بیات کے ایک کالن المال کی ایسا صاف اور کھر تے سیل ویتا ہے کالن کو اس کی اور زمان کا القال ہے۔
کواب دیتے ہیں ، اور زمان کا القال ہے۔

منالاً ورب خود المان كوايك عياسى كافراجه بنايا كيا وراسلاى طلاق كي خلات وربي بنايا كيا وطلاق كي كال السطح المسترة من المراب المعلاق في المراب كاسفيد و بنايا كيا و طلاق في كافراجه بنايا كيا و طلاق في كافراجه بنايا كيا و كله المرب كاسفيد و نيا اسلام كنام سيرة و من كان و بني سيرة و كان المرب كاسفيد و نيا المرب المرب كالمي المرب ال

غرض اسلام برجہ واظراض کرتے رہے قدرت ان کواہی کے باتھول اور اللہ اس سلوک ساتھ سائنہ سلمان کی اسٹاس ولیند سے اس فائل نہ ہے اور با دجود استطاعت کے جستھ رفدانے ان کو طاقت کی سے غائل نہ رہے ۔ بدوسری بات ہے کہ فلامی اور کمز وری کے باحث مسلمانوں سے جوابات کا وہ اثر نہ ہوا جواباک آزاد اور کمز ان کی بات ہے کہ اور کمران فیم کی بات ہے کہ اور کمران فیم کی بات کا جوابات کا بور کا تو اور کی بات ہے کہ بات ہے ان الزامات کا بھری تحقیق ہی ملاقت ہو اب در اور در ب سے ایس کا نات کا بھری تحقیق ہی ملاقت ہو اب در اور در ب سے ایس کی مانے سے اسلام کے فلاف میں کی جانب سے اسلام کے فلاف کی سے جائے رہے ۔

## مختاف الزامات

اس فقم و ن بین آن تمام سال کا حصاد نوشکل ہے کیوں تکرمس ن سے فاول کا جا نام ہے کیوں تکرمس ن سے کے فاول کا بات کا بات کا مسال کا حصاد نوشکل ہے کہ اس دات باطل نے آب حق کو شامے اور میں کا متابعی کی آواز ہون کی کمی نہیں کی ۔ باطل نے آب حق کو شام کی آواز کو دبانے ہیں کوئی کمی نہیں کی ۔ البند کچھود نوں کے باطل کی آ واز سے اپنا کو دبار کے باتھا اور بجائے طاہر کا شور و شقب کے خبید ساز شول اور کہ نام کمیٹ کا موں سے وامنوں کو ابینا امن اور کہ بنا اس کے انتقاد میں سسیاسی افتدار اور پوشیکل تو سند تھی جس دن سے سباسی افتدار میں احتمال دونما ہو اس سے باطل نے پھر اپنے برائے ہیں میں اس میں میں کا میں میں میں کے جانے دہے اور اس لمام بیم کو اور اس کا میں میں کے جانے دہے ہیں۔ البند میں مورد سے کم سیاجو ابندارے اسلام کے دور میں کئے جانے دہے ہیں۔ البند میں مورد سے کم سیاجو ابندارے اسلام کے دور میں کئے جانے دہے ہیں۔ البند میں مورد سے کم

اس دولان میں آن اعتراضات کی توجیت مختلف ہے ، نہذیر فی تحدان کی تبدیلی خالان الفراضات کی توجیت مختلف ہے ، نہذیر فی تحدان کی تبدیلی کے ان اعتراضات کو انتظام کی ایک اس و قشک میں ایک اس اعتراضات کو انتظام کی اس کے خوا بات کا اس و قت احصار اور شاد مسلموں کے تنام الزامات اور ان کے جوا بات کا اس و قت احصار اور شاد مقصود تم ہیں ہے ۔ بہر حال میں مقصود تم ہیں ہے ۔ بہر کا دیا ہے ۔ صرف اس کے متعملی عرض کرنا انسانوں ہے ۔ صرف اس کے متعملی عرض کرنا مقصود ہیں۔

منجاد گیسائل کے ایک اسم سند جن کا نام سے کر بوری کے سبکی اور منہدوسنان کے سبکی اور منہدوسنان کے سبکی بہت ور برنام کرنے کی ناکام سی کہت ہوں۔

بیں۔ وہ عورت کامسلہ ہے بعنی انسانی جاعیت اور اولادِ آدم کی سب سے بھیلی صف میں اسلام عورت کو بہت کی کہت ہے۔

اسلام کے نزد بہت عورت کی بیس روح حیوانی جیس ہے ۔ اسلام سے عورت کی کہت اسلام سے عورت کی کہت اسلام سے خالموں کی کوئی قیست بی بیس کا کی میں میں خالموں کے میر نہیں ہے جورت کی جنتیت اسلام میں خالموں کے میر نہیں ہے کہ اسلام کے خالف یہ بدترین بروی گینڈ اور نیس کی ایس کے خالف یہ بدترین بروی گینڈ اور نیس کی ایس کے ایس کے میں کا ایس کی ابتدائی خورت کی جورت کی ایس کے ایس کے میں کا ایس کی ایس کی میں کے ایس کے میں کے ایس کی ایس کی ایس کی میں کے ایس کی ایس کی کہت کے ایس کی کوئی کی کہت کی ایس کی کہت کے ایس کی کہت کے ایس کی کہت کے ایس کی کہت کی کہت کے ایس کی کہت کے ایس کی کہت کے ایس کی کہت کے ایس کی کہت کی کہت کے ایس کی کی کے ایس کی کہت کے ایس کی کہت کی کوئی کے کہت کے ایس کی کہت کی کہت کے کہت کی کہت کی کہت کے کہت کے ایس کی کہت کے کہت کی کہت کی کہت کی کہت کے کہت کی کہت کے کہت کی کھولئی کی کہت کرتے کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی

مائیست تازادی عالی رہے کے بیر جوندہ کھایا گیا۔ وہ ظاہر ہے کہ لاری وی کے سائڈ انتہائی وجبت ایس ازادہ کو کرنری کررہا ہو۔ عورس، مردول کاہرفرد حمال نیروات اور باشد ہول سے آزادہ کو کرنری کررہا ہو۔ عورس، مردول سے آئے کی کوئن کر بھی ہوں۔ اس وقت اس نیم کا شرمناک برویک ڈاکڑیا اور یکہا کہ اسلام سے عورت کو ہتے کے مراعات سے محروم کر رکھا ہے۔ اوراس لمام ترعورت کی کوئی حکم نیز ہیں ہے جو چھ تھے ہیں ارسکتا ہے نردیک سوسائٹی میں عورت کی کوئی حکم نیز ہیں ہے جو چھ تھے ہیں ارسکتا ہے وہ عزارج سال جو سال میں ہے۔

اس فتقرقي بمروه أفترا ميرداز ليون كاجوا نرصنف نازكر الدرسياس عيروسكناك بي وراياكري بي - اسي طبع لون ين عور المديح نامرس وراكرت المالي كرتي تقبس وإدرب اولوم يك كاس فلطيو ويكنيك اوركروه انتزابر دازى كفان معلف اللفا حفرات نے جواب تھے جوزی وقتا شائع ہوتے رہے۔

مليم مولب الحرعلي

گذشت والول مجمعیت علمالے صوب دائی کے سالانداجلاس ی سی اس اس موس کا تحاخار كفتے بوئے بريم مولك نامح على كى صدارت ميں ، ايك فقىل اور ميسوط لقررتي تفى الساموصوع يدلفربر كى صرورت تعجى اس ليخ عجيه ببن آنى كه جند ولار است ہمالا وہ نوحوان طبقہ رحوائے کو نعلیمیا فنہ سمجھتا ہے۔ اور س کا معیار نعب ہے دی ؟ جوات كل اسكولول اوركا لجول ميس تمرة بي اورهب كاماحصل بيرية للأ فاص مقصد سے اتحسن بحل کواس فرانع کیم دی جائے کہ وہ آبندہ سرستا ﴿ حكومت مسيح سي وفتربيس ملاقه مسوكرا ينابييط بالليس اس خودسا ختاتعليميافته طیقے کونداسسلام کی نحرسی ندالسلامی تفلیمات سے آگاہ اور وافعت ہے۔ چونکهاس طبیفه کی میرورس اوراس کانشو و نمایی ایسے ماحل میں میزاہے، جہاں مذرب اور مرسى تهديب كالملق ور اياجا تاب رام على من مذييل وتومن كالركاب م والسب - نوجوان طبقه حينكه اسبع مذم ب سينا داخه كم برومات - اوراكتر بوزين مصنفين اوروفين كئ كنابول كالمطالع كرتار مبتلب -اس ك اكتران اعزاضات فاسده كاافراس محدواغ بيسلط افتيتولى موجا تلب يجوفاص اغراص كماكنت لوريس معسَّمت وضع كياكرية أن اواسلام كوان اعتراضات سے دوركائي واسطينيس موتا -اس طرورت سے بیش نظر براسع اس موصوع براغرم کی المقى القريد كي بعد بي مير عاصف احياب ي اس كو فلسي المريد خوامش كى تفي-

مران عدم الفرصتي مع ماعت مين العربند رئيس كرسكار مقوط عرام مرا الماحد ما حب المراحد من المراحد من المراحد من المراحد من المراحد المراحد من الم

مضمون کی خواہش کی اورس سے اُن سے وعدہ کرلیا۔ او صربگیمولا نامخرعلی کا بھی اصرار تفاکہ بدلقر میسف اُن ہونی جا ہے اصرار تفاکہ بدلقر میسف اُنے ہدنی جا ہے تاکہ سلما نوں کا تعلیم اِن مقاطع میں میں میں میں میں میں میں میں میں می میں میسفدلا ہو سے محدد فارسے حس میں وہ آجکل بور باہیں ہوں کے فلط پرومیگند سے کی وصرستے میں لا ہور ہا ہے۔

وتها کے دور واق

کسی سئا کی حفیفت رغورکرالے اوراس کے اصول وفردع ریحریث سے میشنزاس امرکا کا ظاکر ناجا ہیئے کہ ابتدائے از مینش سے لیکر اس قات ہ و نبا ہیں دوبطے گروہ رہے ہیں ۔انسانوں کاایک فراق وہ سے وکینے السطرح کی حاسکتی ہے یہ بعض افوال ي نباير مير بيت كيمرتا مون كمه ابتيا عليهم لصالوة وال لاسنة والورس كالفنت سلمان حظرت ايابهم عليلات لامريح نواة وسيع سواأ ورافيظ مسلمان کی اصطلاح بلنندارا بهمی کی پیداوار أببت هوسمكم المسالمان سي ظاهر ب سينا الرابيم عليدار پہلے بیبوں کے زمانہ میں بہ تفظام نہیں ماناً۔ البند تعیض ائیساعا كى تقريرون مين لفظ موس مكاسيم. با دح واس كركه لفظ حضرت اُبلاہیم سے نسروع ہوتی ہے۔ نیکن میں لئے آسانی کی غرض کسے اپنے للما ورغیرسلم کے ساتھ محدود کر دباہیے۔ اسی کے ساتھ اس ا ا فاکرنا بھی صروری سے کہ تفظ مسلم سے میری مراد صرف وہ فران ہے حس ساتے

طراق اتدلال

مرایا مویا حضرت بنی کرم ملی الله علید فسیم کے اسپنے کلمات طیبات میں اس علیم کا ذکر کیا ہو۔ اور اسکے نسخ کی تصریح مذکی ہو۔

مختلف اول سعورت كي مشت

اس امرسدا كارتهب بدسكتا كغير سادك اور خالف برا وكي كهواره رسى سه ميرات مجسمول اومبراني لصوير مسيد البسائهي معلوم مهونا سبع كمهمى اس كوفامل مرستسش دليوي كالبهي نفنب ديا جا جيكا سبع يعويت كى نصوير عبا دت كامهول كى زيينت من حكى سبع ادرم وشال بين نوربيت مسيم مفامات برا بزك عورت كي شركا وكوبا قاعده طور بربوجا جا اسب مكن بعض دوراس صنعت نازك بمرايس ملى كذرب مي كدحب اس بيجاري كو نهایت بی دلبل مجدّر بهند ہی ترے سلوک کاسٹنی قرار دیا تیا۔ جو نکه عورت بر تختلف دور گزیرے ہیں اس لئے کوئی حکمر لگانا بہت مشکل ہے۔البتہ عام طورير بيكباها ستناسبتيكه اعتقا وأاسء نبلب توسي زما ندمس كيننا بهي اونجاميحكا عميامهو - آورنحواه اس كو فا بل يرستن خيال كيالېكين جها نتك عمل اورم<u>زيا</u> و كامعا لمهب بالخوف ترديد بركها جاسكناب كسي زما ندبين بعي اسصنف ما مے ساتھ شریفا نہ مرتباؤ منہیں کیا گیا میران متهذیبوں اور قدیمے زمامۂ کالو کوئ<sup>ی ک</sup> بیاہے۔اس میں توانسان کوانسان ہی تنہیں تجھاجا تا تھا جس نہذیب میں بتو ساسے ساستے جامطار لا کھ فلاس ایک دان میں نہایت بیدردی دبرجی كسائمة وري كن عارة بدول وإلى بيجارى عودت كما فاكبا سلوك

ہوتا ہوگا میں توریون کرتا ہول کہ وجودہ دؤر کی تہذیب میں بھی مورت کے ساتھ جوہد تاؤکیا جار ہا ہے۔ وہ اس سے بہت کم ہے۔ جوابیا علیہ الصالوة کی تہذیب میں عور نوں کے ساتھ کیا جار ہاہے۔

عورتول تحسائق عام سلوك

غيرسلما نوام كى سالقنا درموجوه وتهذيب برنيطر ركفتني والاانسال سائحة بنبج سكتاب كمة عورت كوسم بينسه مملوكه اورمضوض سجها كماسيه جب طرح استسيا ئے منتقولها وغیر تنقاله کوانسان اپنی ملکیت سجو کم ال يرقيض ركيني كى كوشدش كرتاسي - اسى طبح عورت كو بجى يه خبال كياجا تالفا كروه مردى ابك شفوله ها مدادي حب مصبطح كافائده عال كيا جاسكنا بي-اوردل سے اُنرجانے باکسی اچھے گا کہ کے ملجائے پروہ نروجت کی جامکتی ہے یا اصل مالک کے مرجائے کے بعد شن دیگر موال مے ورزمامیں تقسیم کئے ہا۔ ى مستى سے، رومن نهاديب، بونانى تهذيب، جيبنى تهذيب، مهنگروستانى ، مصری نهدسی، سورس پیلے ی پورنای تبذیب، عرض کونی تبدّ اليحاعورة ل كما تدرتاؤا وربدساوى بين كم فتلف مول تومول بن الك حير بين الوريسب تهذيبين مشترك يالي جاتي بين اوروه عورت کی مملوکتیت سے اینی ایک ال مقبوضه سے جو ضرورت کے وقت فروخت معی کی ماسکتی ہے۔ رسن بھی رکھی جاسکتی ہے۔ حورت کا تبا دلم بھی کیا جاسکتا سے -اور مبی صرورت کے موقع برایک فراب کے بدالے اور ایک مماع بو سے بدا میں تھی فرونسٹ کی جاسکتی ہے۔ اور جب حدرت کو مملوک سبهماجا شيرنونميراس كي دا تي حديث كي نو نجت بي كيا بوسكني سيسيري

دہ خود مماوک ہے تو بھلاکسی دوسرے کی مالک کیا بن سکتی ہے۔ وہ مورث تو ہو کتی تنی ۔ سکیوں وارث نہیں بن کتی تنی عورت کے اپنے حسن نہار ہے بین فو زموں ترب ہو کے ان کامنشاہی کھاکہ عورت سکے مزئر کہ گھٹا یا جائے۔ بو وہ کی تہذیب میں توعورت کو آنیا ذلیل کمچھا گیا تھا کہ اس کناوسٹی اور طیسی کی کا حکم دیا گیا تھا۔

توعورت اواسا ذیب جمالیا کھا اداش اناوسی اور سیحدی و سیم دیا بیا کھا۔
جمیسی تہذر سب میں عام طور سے عورت کو صدی اور مہا دو طرح سیج کر بیٹیا ل
کیا گیا تھا کہ اس کو آئے نہ طرح سے دیا ہائے کیو کہ یہ آگے بڑھ کرتے ہے ہٹنا نہیں جاتی ۔
یونانی تہذیب سے برد س بڑے عکما اور فلاسفر کی عورت کے شعلی یہ رائے کھی کہ اس کو کسی جیٹییت سے مردوں کے برابر نہ ہو سے دو۔ اور اگر عورت کو سادی حق دید یا گیا تو مجرع دیت ابو سے بام ہو جا کہی ۔ روس تہذیب میں تو عورت کا لقب ہی بدنہ زیب اور مجمد تراق کا خورت کا لقب ہی بدنہ زیب اور مجمد تراق کا خورت کا لقب ہی بدنہ زیب اور مجمد تراق کی اس کی بیان کی اس کی بیان کی برنے کی طرف کی کہ برائی کی بیان کی برنے کی اس کی برنے کی اس کی برنے کی اس کی برنے کی کی برنے کی برن

ردان نظاماجس نوم کے نوجوانوں کے شندکو غیر نظری طور برخوا ہشات نف فی کے بولاکرسے کاجس کا لگ گیا تھا۔ان توموں میں اوراس تہذیب میں عور توں کی ادری دریا دہ مٹی بلیب تھی ۔

مند دستان کی تهدریب بین علاده ان خصوصیات کے جوادیر و کرکی گئیں بین حورت کی مملوکیت اور فقیو ضیبت کا مظاہره اس طرح بھی مہوتا تھا کہ تھیو ٹی

بینیوں اور نھی تھی کو کمیوں کو زیارہ در گورکر دیا کرنے تھے ۔یا گلا گھو بنرطی کر حبلا دیا

کرست تھے ۔ ایک د تعکسی عورت کا کسی مرد کے نکاح میں آجائے کا مطلب یہ و تاتی

کرت است تا تک وہ اس کی جلک ہے ۔ فعا وند کے مرف کے بعد بالیم میشیدی ہوتا ہے ۔ بی بیٹی دیس کہ بین یہ

مینی دست ورت اگما کہ کو مرد و مجانی کی بیوہ دوس سے بھائی کی مورد تی شخص میں جاتی میں کہ میں میں میں میں کہ بین میں میں میں کرتے ہوئی میں میں میں کہ بین میں میں میں میں کہ بین میں میں کہ بین میں کرتے ہوئی میں میں کرتے ہوئی میں میں کرتے ہوئی میں میں کہ بین میں کرتے ہوئی کرتے ہوئی میں کہ بین کرتے ہوئی کہ بین کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کہ بین کرتے ہوئی کہ بین کرتے ہوئی کی بیدہ پر میا ا جازت فیصر کرتے ہوئی کا حق میاں تفا بعض دفعه برجی موتا تفاکه ایک بهانی اینی دندگی بی بین دوسر بهائیون کوانی هکیب بین دوسر بهائیون کوانی هکیب بین دوسر بهائیون بود این هکیب بین بین نظرت کاحل دید یا کرتا تفاد اورایک سخف کی بای بوتی بهت با بین سب ملاکه ایار بست تف مها در می عورت کی دندگی کا ایک بهت برا اولینه تفاد خود می بود و کرای بین امول تفاد خود کا بهترین امول تفاد خود کرد بین بین امول تفاد خود کرد بین که ایک بهترین امول تفاد خود کرد بین که کها ایا نه کها لیس کری کوئی تفاد کرد بین کها ایک میتی نظر داری کا بهترین امول تفاد کرد بین کها ایک میتی نظر داری کا بهترین امول تورین می درجه به در بین میتی نظر داری بین شدور مونا بین شدور می درجه به در بین در بین شدور می درجه به در بین در بین شدور اور سیت اور می درجه به در بین در بین شدور اور سیت او توامه کاست.

عودت کی رومی فی ادر ملکیت بهال بھی کی نہیں اگر شادی کے وقت جہنے کے تعدید کی بیار کی اور ملکیت بہال بھی کی نہیں اگر شادی کے وقت جہنے کے تعدید کی اس میر کی اور کی اور کی اور کی اس کا دارے کے لئے کہ اس بریم کی داری کے ساتھ جس فئی بدر اولی کا بتہ جانبا ہے آ تنا شاید دوسری نہذر ہے ہیں نہیں ماتا ۔ یا وظفی مولی بات ہے کہ جب تک کسی عورت کا شو ہر زندہ ہے کہ اس وقت نک میں ہے کہ مرب نے کہ جسلوک اس ہوہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ او اتنا نو فناک ہے کہ اسکے تصویر سے بھی دو تعظے کھڑے ہوا ہے اس جا کہ اسکے تصویر سے بھی دو تعظے کھڑے ہے ہوجائے ہیں۔ بیا ہے اور شاوی کے کہ کے کہا کا اور اینا تک مینوع سجھاجا تا ہے۔

اسکے تعدد اور اینا تک مینوع سجھاجا تا ہے۔

ایک بر و وست کاوآم سرے ایک ہندد دوست نے مان کیا کہ ہماری مانی آج کل ہمار ای گفریس رمتی بین ان کے رمنت دارد ل بین سے کوئی کھی باتی بہیں ہے۔
اس کئے ہماری نائی آن کل ہوارے ہاں رہتی ہیں ۔ بین نے دریا ذن کیا
کہ کھاتی بیتی بھی آپ کے ہاں ہیں فرمانے گئے۔ ہاں وہ اپناسب اشطا
علینی دہ دکھتی ہیں ۔ ان کا طازم ان سے حور و نوسش کا سب سامان علیٰی ہے۔
ان کاکرایہ آتا ہے۔ اس میں سے وہ کھاتی ہیتی ہیں میں نے دچیا ایسائیوں کئی
ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ، ہمارے ہاں بیٹی سے کھرکان کھاتا کھا تھا ہیں ، نہ
یاتی ہی سکتے ہیں ۔ بیس سے نعجب سے کہا وہ جم جیا عورت کیا کھاتی ہوگی ، اور
یاتی ہی سکتے ہیں ۔ بیس سے نعجب سے کہا وہ جم جیا عورت کیا کھاتی ہوگی ، اور
ساخہ کم اور ہے ۔ اس میں بیس میں میں استعال کرسکتے۔
ساخہ کی کوئی جیرت کی کہ بیان اور جھال ہے کہا نہیں استعال کرسکتے۔

اسلام سے پہلے عرب کی دور

عرفی تمدن میں عدرت کی حالت بہت ہی آدی اور قابل انوس تھی۔ ان تمام توہین آمیز برنا اور اور نوب ناک بدسلو کبول کے سمانے جوا در ذرکر کی گئیں کی اور جونی کی گئیں کی اور اور برنا اور اور اور اور اور کی گئیں کی اور اور جونی کی بیان کی انہائی تذہبی کی جائی تھی مثلاً مجھن قبائل میں عدت کی معزو کی کی سال کھی عورت کو عیلی ور کھاجا تا تھا۔

بورے سال بناؤ سکھار تو کر سی نہیں سکتی تھی۔ کیکن کھانے والی میں نمک متروک کی اور سال کھرٹ کے دورت کے جورت کی وجہ سے موان کھرٹ میں میں میں میں جودہ کی میں گئی ہواتی کی دجہ سے مورت کی میں گئی اس کو گورت پر بیٹھاکر اس کا جورت کی میں تاہدی جودہ کی میں تاہدی ہوتی تھیں جودہ الم المرب پر بھیں تاہدی ہودہ کی میں گئی اس کو گھرت میں جودہ الم المرب پر بھیں تاہدی ہودہ کی میں گئی میں تاہدی ہودہ کی تاہدی ہودہ کی میں تاہدی ہودہ کی تاہدی

عرب المحاص كعي عاطراقية

جاری شے بھیالا بوداؤدی رواب سے طام ہوتا ہے ایک طریقہ تو کا محوالی اور الحالی کے اسلامی طریقہ تو کا محوالی المین بغیر بھر اللہ ب

عورت کی پروپرٹی اور ملکیت، بہال کی امفقو وکفی، بلکہ عورت حود ایک ملوکہ شے تھی، جو صرورت کے و نت رہن رکھی جاسکتی تفی، جیبا کہ بخاری سے کعیب بن افترت اور محمد بن سلمہ کے واقعہ میں ذکر کہا ہے کہ حب سلان کعیب بن افترت سے زمن رد بیدما نیکے گئے تو اس سے اطمانیا کے سلے کہا کہ تم کوئی شئے رہن رکھدو، ادر جب سلمانوں سے دریا فن کہا کہ شمریا جا ہتے ہوتو اس سے کہا کہ اپنی حورتیں رہن رکھ دورلیکن آکھوں سے عور اول کور بن اسلمین سے معین وجو بات بی عادر کیا ادرا نواسلم رہن رکھنے ہو

يورب كي عورت

پورب جان کل تهذیب و بندن کا گهداره، اورعورت کا سب سے طاحای بنا مواہ ب اورعورت کا سب سے و بندن کا گہداره، اورعورت کا سب سے و بند دن بیلے بیر السن کھی کہ عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نہ وہ کوئی معاہدہ کرسکتی تھی، نہ اس کا جا کہ ادریت کی مستقل نام سے بنک میں رو بیٹر مع کر سکتی تھی، نہ اس کا کوئی مستقل نام تھا۔ بلکہ شاوی سے بہلے باب کی طرت، ادریت اوی کے بعد شوم کی طرف ادریت اوریت اوریت کو ایک خاصے دریت کو ایک شیطان یا قدرت کا خوصے دریت کو ایک شیطان یا قدرت کا خوصے دریت عیب خیال کہا جا تا تھی مستورت کو ایک میں مروسے علیج دری کا خوصے دریت کو ایک میں مروسے علیج دری کا خوصے دریت کی میں مروسے علیج دری

ہونے کی کوئی شکل نہ تھی۔

## مخضرفااصم

اس مونع بإسلامی نقطر گاه کو پیش کرنسے بیشیز مناسب علیم موتلہ کہ کہ مجب الفاظ میں اسے بیشیز مناسب علیم موتلہ کہ کہ محب اور جو سلوک دنیا کی اس صنعت نازک کے افرام نے عوریت کودی ہے، اور جو سلوک دنیا کی اس صنعت نازک کے ساتھ میں اسانی ہو، اور بحث سے دلچہی رکھتے والے لیے مسالی اللہ علیہ اللہ کی مقراف کو سیمی کر انبیا علیہ اللہ کی مقراف کو سیمی کر انبیا علیہ اللہ کی مقراف کو دیئے ہیں وہ استفدر نا کہ بیس کر دانیا کی کی تہذیب بے جو حقوق عوری کو دیئے ہیں وہ استفدر نا کہ بیس کر دانیا کی کی تہذیب بے اس الم میں کر دیئے ہیں وہ استفدر نا کہ بیس کر دانیا کی کی تہذیب بے اس الم میں دیئے۔

غتلف تہذیبوں اور تردنوں کیان سلوک کا خلاصہ جوعوز اول کے سائف کئے گئے ہیں جسب ذیل ہیں۔

عورت صدا در بهط وهرمي كالمجوعه س

عورت كوبر سفف كاسوقع نه دماجات بها هي الم يتي من الهناب واتى -عورت كوسي جننبيت سي مردول في مرابر عقون نه ديئي جا بيس - ورنه

عورت والوسى بالبرسوماك كال

عوریت انتہائی تلون متراج ہے۔

عورت ایک مازک نسیطان ہے۔

عورت قررت كا ايك ولفورت عيب ب.

عورت اللي كفناون جيزب حبس مردكومليون وساجلسيد

عورت ال باب كى ملك ب حس كو برقيمت بر فروخت كباجا سكة الم عورت جب بيدا بولواس كو بجيئے ہى ميں ضم كرديا جائے۔ عورت منوم كامال ملوكست جس كوصر ورث كى وقت فروخت كي كبا جاسكتا ہے ۔ اورس كامى ركھاجاسكتا ہے۔ دوسرى عورت سے تبا دليجي كما حاسكتا ہے۔

عورت منز سری موت کے بورشوم رکے وزنا کا مال ہے - وزناء کی ا اجازت کے بدون مجرز نہیں اسکتی -

عورت شوہری موت کے بعد شدار دالوں کی ماک ہے۔ تمام عمر اس کوسٹ سال ہوا ہوں ہی کی خدمت اس کوسٹ سال والوں ہی کی خدمت کونا حاسیتے۔ اور شسرال والوں ہی کی خدمت کونا حاسیتے۔

سنت عورت کا کوئی مال نہیں، بلکہ دہ خود برویرٹی ہے۔ جو دوسروں کی ملک سوتی ہے۔

رمات ہوں ہے۔ عورت خادند کے مال ہیں سے صرف گذراو قات کے لیئے تاحیین حیات مجھ مشامبیرہ لیسکتی ہے۔ لیکن خاد ند کی جا کداد کو رمین یا جیج نہیں کر سکتی ۔

ہیں مرسی -عورت ایک و نت میں بہت سے مردوں کی بیوی بن سنی -عورت کو اس کا سٹوہرا بنی زندگی میں دوسرے کے باس بہج کر اینے لئے ادلاد گال کرسکتا ہے -

عورت کو چیلی فوات کے بعد دومرے نکام کی اجازت نہیں ہے۔ میں کہ وہ فا وندکی موت کے بعد بھی بدستوراس کی بوجی ہے۔ عورت کوزیروسی بلادهامندی کاح بس کا با جاسکتا ہے۔ اوراس کے نفیہ کے ئیے صرت اپنی بات کا فی ہے کہ اس محسر برکوئی سرخ دنگ کا کہڑا ڈالدیاجا عورت کو سیخ آکھ کرفاوند کے بوجا کہ نی چلے ہے۔ عورت کو اسپنے خاوند کے باؤل دھو کہ بیٹنے چاہئیں۔ عورت اسپنے نام بینک بیں روب برجی جمع نہیں کواسکتی۔ عورت کو نی معاہرہ نہیں کوسکتی۔

عورت کوئسی رست ندوار کے ال میں سے ور تد نہیں ہل سکتا، صرف خا و ند کی جا نداو برای زندگی میں قبضہ کر سکتی ہے ، لیکن رسے و مبید کا حق نہیں رکھتی۔ عورت کوئسی بالغ یا نالغ مرد سے پہلے کھا نا کھاسنے کی اجازت ہیں ایتی جب نک کھرکا ہر ایک لڑکا کھا نا نہ کھا لے اس و قت مک بھوکی اسی

عورت کو مہروصول کرسے کا حق نہیں بلکہ جوروبینہ کا حے وقت اطراکی سے اِپ کو دید باجائے دہی اس کی قیرت ہے۔

آیک بھائی کے مُرک کے بعد دوسر بھائی زبردسی اپنی بھادی انصرت بیں لاسکتاہے -دوسکی بہنوں کو بیک وقت ایک مرداسیے محاص بیں

یں لاسلنائے۔دو کی ہمہوں تو بریاب و کت ایک مرداہیے ہوں ... رکھ سکتا ہے۔ مرکز سرکتا ہے۔

شوہرکو پیچن ہے کہ وہ عودت کو کسی قصور پرقمال کر دیے۔ عورت اسیع نام کو استعال نہیں کرسکتی ، ملکہ دختر خلال اور اوجہ خلاں کے نام سے روشناس ہوسکتی ہے۔ عورت اسپیلیشو ہرسے علی کی اختیار نہیں کرسکتی ۔ خاد نارے مریخ سے بعد سال بھترک عدت ہیں رہے اور نمک کھا نا ترک کرئے۔ خاوند کے مریخ سے بعد عورت کا سر منط وادینا چاہیئے۔

كاح كي بعد عورت بيرمال بأب كاكو أى حق نهيس ربيناً بلك وهفا وندكى

ولك مروجاني ہے۔

عورت ہوت مصطفن وشیع اور مارسیط اور بہتم مے الزامات کو بدا

غرض به تمام امور بس جوکم دیش سرته زیب میں عورت کی خصوصیات رہے بس - اسسادہ کے آئے کے بعد سرحزیدان بالا ل میں بہت کچے نید میں مہدگئ ہے لیکن غیرسلانوام میں اس و تت بھی عورت سے ساتھ جوسلوک ہور ہاہے وہ استہائی شرمنال ۔ اور ہے صراف و سناک ہے ۔

## اسلامي عورت

اس تما تمفعيبل كے بعد جوس نے مختلف زمانوں اور غلف تہذير كى عود توں سے كراس اور كا مور كا مور كا مور كا مور كا ك كى عود توں كے سلسله ميں ذكر كى ہے۔ يدا مرضرورى معلوم ہوتا ہے كراس اور كا مهى ظامر كيا جائے اوران حقوق كى بھى تفصيبل كى جائے ہے۔ كى شرائع سے اسپے اسپے توانيس ميں عورت كو درجيديا سے۔

فاصکریت بالمرستیدی الی الله علی سلم جرخاتم النبیین میں اور ترب کی نزلیبت مراغنبارسے کامل ہے۔ ایخوں سے محورت کوج درجہ اور مترب سوسائٹی میں دباہے اس بر کھی تبصرہ کیا جائے تاکداس بحث کے ناظری کو پنج بھدار کرنے میں اسانی موکہ سوسائٹی میں عورت کو ملند کرنے کا فریضہ حقیقتا اسلام سے بولا کیا ہے یا وہ بورپ جواسلام کو مدنام کرنے کی سعی يس مصرون ب- اس في ورت كي صيح خديست انجام ي ب-

ابندائيجي

میں مے مفہون کے آغاز ہی میں عرض کردیا تھا کہ جب تنعال كرون لذاس كالمطلب ييسبو كأكرسلم معین مراد موں گے اورغیرسلم سے منیا کی نمام وہ قومیں م الامركزنبين فشلبم كرنيس واورنيلي ريم لحاالة عليه وليلم كي رسال ر نفستنبری وجه بھی میں <u>ان</u>ے عر*ف کر*دی تھی کہ اول آد بہم التّ لام لینے اصولوں کے اعتبار سے سے سابن اور بیش روبیعمبر کی تا سُدو لصدان کی ہے ، اور دوسرے ا بنیاه کا نادبه بکراوران کی قوموں کی بلاکت و نیا ہی کا ذکرا بنی قوم کوشٹ اگر ڈرا با ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ دیکھونا فرمانی کی وجہسے جوندلان کوم کا حت م واسب أو بى المنهادام وكالح حضرت شعبب عليار الم مى نقرمير كي بدألف اظ

مع ولينوم لا يجرامنكم شفافي ان يصببيكم فتل ما اصاب قوم لاح الاقوم هود الوقوم صلح وماقوم لوطمت كمربيعيل و العالم جناب سيدالمرسلين صلح الترعليه وسلم في باريا اپني لقريد

ك ينى ك ميرى وم عصر اس امركا خطره ب كد كبيس ميرى با فران كرباعث عنها وهي المرافع وي المرافع والمركان و المركان و ال

اور خطبول مین ارشاد فرما یا سے کمیری بیت اور میا دین کوئی نیااور جد بازیری به اور خطبول مین ارشاد فرما یا سے بہلی کتابول کی تصاربی کتابول بین اور بیتی بیتی بیتی بیتی بیتی میں اور بیتی میں میں اور بیتی میں میں اور الم میں میں اور الم میں میں اور الم میں الم میں الم میں اور الم میں الم میں اور الم میں الم میں الم میں الم میں

وقوم ابراهیم واصلی مسابی والمئوتفکت ه ایک موقع بینودنی کریمهایی التدعلیه وسلی وارشاد موا ناشه عن ضوانقل انتاس تکمرصعفهٔ شناصعفه علا و نمود به حال ایک وجرتواس تقسیم کی پیقی - دوسری وجه بیمی تقی کریس کی مضمون میں آزاد مول اور دوسرے بینمبرول کی تهذیب سے استدلال

کرسکول، اوربی بنا سکول که کرسانی نتر بعیت میں بہیت عور تول کا احترام
کیا گیاہے اور میرز اندمیں عور تول کی عرض کی کی سے اور عور تول کو طبند
سے لبند مرات فی از کیا گیاہے ، عورت سے حقوق کا مرسکہ آرے کا مسلم
مہیں ہے۔ بیہ طرور ہے کہ سابی طرسلین حلی اللہ علیہ دسلم کی نشر لیون دیے
ان میری ملت تو وہی ہے جو بہارے باب اور اہم کی ملت ہے ۱۲ تلہ کیان اولول کے باس اور میں بیویے کہ کیان اولول کے باس اور میں اور کیا دیکی واقعات تہیں ہوئے ، کیان کو نہیں علوم کہ
ان اور عاد و تحدود اور اور ایر ایم کی تو موں کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اور کیا اعفول نہیں

سُناكد مدين والول اورائي مونى بستيون والول عصائم كياكياكياسك الركفاركة آب سوروكروانى كري، اهراب برايان ملايس لوان سع كمديج كرين مكواس

فياب سے دراتا سول جو محمد سے بہلے قاد و بنود برنا دل برج کام ا

جی طرح تمام معاملات بیس کم ل ادرجام خوابین وضع کئے ہیں ۔ اسی طرح عورت کریمی لمبند ترین ورجہ عطا کیا ہے ، اورعور لؤل کی لئے شمل توابین مرتب کئے ہیں ۔ سوسا کئی میں عورت کو انتاا و نجا مرتب دیاہے کہ مرد کے قریب فریسادی کردیا ہے ، سکین اس کا بیم طالب نہیں کہ نبی کریم علی انٹر علیہ وسلم سے بنتیز کی شرائع میں عورت کی کوئی قیمت ہا کوئی وزن نہ تھا ۔ بلکہ میادعوی یہ ہے کہ سمائی تہذر سیب و نمدن کے مربیغ میر لئے اپنے زمانہ میں عورتوں سکے حقوق کا خیال رکھا ہے ۔ البنتہ اسلام سے ان حقوق کوکامل اور کمسل کر دیا ہے۔

اس سے بیشنز کہ ان حقوق کی توضیع ورت رہے کی جائے جواسلام سے عورتوں کو دسینے ہیں، مناسب معلوم مونا ہے کہ ہم ان حقوق کو دیا

حصول مراقب بركروي وايك وهجن كانعلق نجان أخوى تسب واوجن كوعاكم طورسي سلمانون كي اصطلاح بس عبادات كبته بي ريعني وه اعمال ببي جن كا تعلق صرف بندے اور فدا کے درمیان ہے۔ خواہ وہ عبادات کی کوتا ہی رعذاب كري اين بنديد كوموا ت كروس - دوسرى فسم في كوه وس حركوعام اصطلاح معاملات كمنتهي وين وه اعمال وحفون وايك انسان ك ووسك انان كے مائيم متعلق بير، اورس كوآج كل كى اصطلاح ميں سونتي كا عن كيتة بير عبادات كي مشال من نماز-روزه، حج وغيره كو سجع لنا جلسيَّه اورمعاملات كي شال ميں سع ونشل فرص ا ورظر وسيوں وعبره كيے حقوق نوسمجولىية المينية والرجير بينقت بأصطلاحي تنبع للكبن بهرطال آج كل رائج ہے۔ ورنہ فی الوا تع جن كومعاللات تحبيفين، وه تھی عبادات بيس شامل میں اوران میں بھی حوا کا من سبے - فرمن کنیجئے ایک سخص جھو کی گوائی دے کرانے بھائی کونفصان بنجا ناہے، تووہ بیشک ابیے بھائی کا مجرمہ ہے۔ اور قبامت ہیں اس مجھو کے گواہ سے اس کے حق کا مطالبہ ہوگا۔ ليكن يجهو ألواه فراكا بمي مجرم ب كبونكه فدات محيوثي كوابي كوحرام كيافقا-اوراس بي جمول كواي كومائزكيا. إن اكريون تقسيم كى جائے تو رياده مناسب بهركدايك وه حق حس مبركسي فحلوف كاحق كنا مل نهيس دومسرى وہ عبا وات جن میں خدا کے لئن کے سائنہ بیندوں کا بھی حن سامل ۔ اسطح بالقسيران شبهات مستعفوظ موسفتي ب-حواس بركيفي جاسا ہیں۔ بہرمال آگرائل نقب برکو دین نشین کراییا جائے تومضمون کے تعجف جِن آساني بوهائي، اورليه فلوم موسك كاكه جن مسائل مين عورت كو مرد کے مساوی کیاہے وہ کون سے ابن اورجن مسائل میں مردعورت

ك درميان فرق كياسي، وه كون سيري -

تعليم كي ضرورت

ہر خید کہ اس تقسیم کی ضرورت نہ تھی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بوری کے كے بردين عالم اخرت كے تاكى أبس - اورندبوريكواس براعتراهن بي كهغورت كي فيامستال غات ہوگی یا تہنیں بلک<sub>ن</sub> بحث تو اس و نن سَوسائٹی کے حقوق کی ہے غیرسلموں کا دعویٰ ہے کہ اسلام کے زر دیک عدرت کا کوئی من نہیں ہے، وہ خاوندلی ہر اعتبارس ملوكداور تفيوضد ب- اسلام كى نظريس عورت كى كونى روح البين ہے جونکہ غیر سلموں کا افتراض صرف ان کے حفوق برہے جن کا تعلق سو لی کی ماہمی معاشرت سے ہے۔ اس لیے مجھ کو بھی اپنی بخت کے دائرے کو وہیع لرنے کی صرورت نبختی دلیکن میں سے با وبرواس سے بھر بھی اس آھنے کو مناسب بھاکہ مضمون کا کوئی گومنے ہانی ندہ جائے۔ اور دویوں چیزی المس بحت سے دلجی رکھنے والوں کے روم وا جائیں اورایک محصاراد می آسانی اس ملیج بربهوریخ جائے که اسسال مسلے عورت کو مرد کے مساوی مزم عطا کیا ہے۔ حرّ ت چند*سائل لیسے ضرور ہیں، جہا*ل عودت کی بزاکت اور <sup>-</sup> لطانت طبع كالحاظ كفف موسة مرد وعورت مين فرق كباسي، اوُدفر ف ایک نطری فرن سے حس سے کوئی اہل عقل افکار نہیں کرسکتا ۔ اگر کوئی م اس تدنی فرق کوهی ملانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ یقینا صنعت اتمی کو تبدیل کرے کی کوشش کرتہ ہے ، اور ایک البیے علط اور لعنو فعل كالرِّئاب كرتى ہے۔ حسس وہ كامياب نہيں ہوسكتى۔ ببرها ل

اس گذارش کے بعدمیار مطلب اور حقوق کی اس نقب کا مقصد سمجھ میں اگیا موگا مفتر ضبین کے لیے ممکن ہے کہ اس نقسبہ میں کوئی دنجیسی نہ ہو۔ لیکن مضمون کی تنجمیل کے لئے اور کتف کو مبلرب کرنے کی غرض سسے ال امرکی ضرورت ہے کہ کوئی کوٹ نظر انداز نہ کیا جائے۔

حقوق كي لي فيم

جہا نتک ایک عورت کی نجات، اس کی تخت شن اورعالم آخرت میں اس کی مخفی ہے۔ اس معاملہ میں مور اور عورت بی مغاملہ میں کے اجر کانعلق ہے۔ اس معاملہ میں مرد اور عورت بیس تو کی فرق نہمیں ہے۔ بار جس طرح ایک مرد نہا کے اللہ مرد نہا کے اللہ مرد اور عورت اسپنے علم وعمل در لیے باری طرح ایک عورت اسپنے علم وعمل کے باعث مراتب علیا کی وارث بن سکتی ہے، باللہ مرد سے بھی آگے فرک کی نہمو سے اگر جبر پورپ اور ایٹ بیار کے معیض معرض بین کو اس حق سے دلجی نہموں نہموں نہو میں میں میں میں اس میں اس کے مورت کے ساتھ مورت کے ساتھ مرد سے دورت کا اسلیم کیا ہے ماور وعدہ کیا ہے۔ جن مراحات کا مرد ول کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ میں مرد سے زا کہ مورت اس میں اس نو وہ اس کے ساتھ اجرع طیم کے اعتبار سے فاسق مرد سے بدر جہا بہنہ ہے۔ ملاحظہ ہو دیل کی آیات و ماد سے بدر جہا بہنہ ہے۔ ملاحظہ ہو دیل کی آیات و ماد سے بدر جہا بہنہ ہے۔ ملاحظہ ہو دیل کی آیات و ماد سے بدر جہا بہنہ ہے۔ ملاحظہ ہو دیل کی آیات و ماد سے۔

ای لا اضیع عمل عامل منکسرمن ذکر اوانثی بعضکی مربی بی است. حضرت می جمل مجدهٔ اعلان فرانے میں کہ میں کسی مک کریے والے کے آ میں سے عمل صائع نہیں کرونگا، وہ مرد ہویا عورت الم ایک دوسرے کے فرمع۔

اسلام بعورت كالمرتب ومن بعلى من الصياب من ذكواد انتنى وهوموص فأو لماك خلون ألجنة ولا بظامون نقايراه أويئك سيرجهم الله-اسي آبن من الطارشاد سوتاب :-على الله الموهندي والمومنت جنت ي اكام الم نهر الله المالين المالية سيوره مخسل مبن ارتشا دمهوتا للن عل صلكامن ذكه وأنثى وهومؤمن فلنحيث لحيوة جنت عدان يرنطو غداومن ننى كرير السلام الترعليب وسلم كى ازواج كادكركرية بهوك فراقي بس-وهي يقنت منكن لله ورأسوله ونعمل صالحافؤ تفا اله يو شخص نيك على كريد حواه وه مروبويا عورت اعمال كسالف وكالي بهونونهم الالوكو كمرتزت بس داخل كرينيك، وران كيري طبح كأطلم ند بهوكا ماك التداني ال مردا ورعور تدل براني رهمت ارل كريكا والمطف الترنعالي في مواهد عورتون سي وعده كياب كرده أن كو جست میں د اخل کر کیا اور بہ لوگ جنت میں ہمبیث رمبی سے ، اور میرجنت الیسی مو كى جيسكے شيخے نهر بن جارى مو گئى ١٧ من جوابان داراورموس نيك عمل كرے كا. أس كوسم بأكبرة زندكى عطاكري كرواه مرد سوما عورت ١١ الصيعي السابغ حنايي بي لوك اخل مونك أورا مكر بآب آدا ادرائي بروبال ادرائي اولاي ترتب مردة غض جونيك موكا وه مي داخل بديكار المصمم به النَّه أوراً سے رول كى جوز اطاعت كريكي اورندك عال كى يابند ريجي عقد

حضرت المسلمه رضى التدنوا لاعنها كي واستن برجد آيت مازل موي كقي اس سي مردوعورت کی مساوات ملافطراسینے - ارتباد ہوناہے و

النه المسلمين والمسلمة والمؤمنين والمؤمنين والقنتين و والقنتت والصل فبي والصرل قت والصارين والصاريت والخشعين والخشعت والمتصى قين والمتص وقات و الصاغين والعمس والحفظين فروجهم والحفظت و الن آل بين الله كذبي الن التاعد الله المع معفى واجل عظيماه ملائكه كى دُعاميس بھى غورىيى مردون كيرا بجائشر كيب بہي -

عنى بناوا مخله مرجنت على التى وعلى تهمروم يصلحن ابا عُم وازولجهمروذ تربيعمر

جنت میں داغل ہو لے اور جنت سے متمتع ہونے میں بھی مرد اور

عورت دو نون مسادى بېن- اورادمنا دېونا ب. <u>له مسلمان مردا درسلمان عورتیس، مومن مردا در مدمن عورتیس، فرما نبردا رمردا در</u> فرانبردارعوزتین، رامستیان مردا ور را مستیان عورتنی، اورصبر کرینے واسلے مرد اور صيركريك والى عورتيب ، عالجيز كرك والسايد مردا ورعا كيزكريف والى عورتين، اور متبركيك واسلح مود ا ورصب مرسك والي عورب، روزه دارمرد ا ورروزه دارعومي لبخ لفن تقابو يافتة مرد، اورا سيخلفس بإفايو يافته عديس - الترمنوالي كوكشرت سع يادكري وال مرد - اوراهت رتفالی کوکٹر سسے یا دکر منوالی عورتنی ، اللہ رتفالی کے اس قسم کے ترام رد ا در عود آنوں کے لئے ٹری کجنتش اورا ہر کاسامان تیاد کر ر کھاہتے ، ۱۸

يو كورب بالدك ال الول كواس جنت من دول كريد حي كاتون وعده كياسيد. اورات ایول اورانکی موبول اورانکی اولادی سے جی نیکو کارسوں اُنکوواض کر دے ہو

ما عامن ذكرار نتى وهومؤمن فا وللك بدخاون الجنة يزرقون فيهالغيرسابه جس طح مرّد جن میں و اخل موں مے ، اُس طح مرّد جن میں و اخل موں مے ، اُس طح مرّد جن میں ال سائد جنت میں داخل ہو تی -على خدوا كبنة انتم والواجك ورتحبرون و مايد رسلين سلى الديليدول مى استغفاد اوردعات معفرت بين يكى عرزنس مردوں کے ساتھ مساویا نہ طور پرشر کی ہیں۔ ایشاد مرزنا ہے. واستنغفم لل نيك والمومنين والمومنات-م بالندتعالى سے اپنى لغزش كے لئے بھى استففار كيجي، اور و مرفقول ادرومن عورنوں کے لئے بمنی النّ وقالے سے معفرت طلب میلیے۔ محفيرسإكن الدونول جنت كسلسلة يكفي مردول كسالقرعورلول كويشزيك كساسيعة لباخل المومنين والمومنت جنت بخرافي من تحتها الد نهرخل بن في المُكُونُ عَنْ عُرُفُ المُكُونُ عَنْ عُرسيا تهمر "اكيموس مرد افدعورافول كواك باعول مي واهل كريب عيس كے يتي منرس جاری براهدالد محمنا بول کو معات کردے -نىيامىن كى ميدلناك *تارىكيول مى جواز رمومنېن كوعطا مېدگا -اس مي*ل

عورس مى مرفة كى رابركى مشريك مين -ك بيرومن مرد اور سرموس عورت جونبك عمل كرنبوا مينييه أنكومينت بب د أهل كياليكا جہاں اُن کو بے صاب متبین عطائی جائینگی الے تبامت میں سلمانوں سے کہا جا مے گا۔ تم اور نتہاری بیویاں عرف احترام کے ساتھ جنت میں اخل مرحاً و ١٢ ایوم نزی المحصیدن والمحومات لیسعی نوس همه مربین ایل هم مربین ایل مربین ایل مربین مرد اور موس عزول کے ایمان کانوران کے آگے اور ان کو کسی منتم کی گھرام ہے نہ مور وران کو کسی منتم کی گھرام ہے نہ مور انسان کانوران کی کام میں خبرات کھیا اور خدا انتحالی کو قرم شربیت میں مردول سے دوش میروس میں میں مردول سے دوش میروس میں میں مردول سے دوش میروس میں میروس میروس

المن المصل قبي والمصل قات واقراضوالله قراضًا منا

یضعف لهدوله مراحه کریج -جهان نقوی اور پرمزگاری کی شراخت کا ذکر کیاہے، وال بھی مرددن

معسا تفعور أو الوشركية قرابيب - ارشاء بهزاسي :معال المعاد المع

وقبأ ك لتعارفواك الرمكم عندالله القاكم

ا دلاد کی بیدائش کے سلسلہ میں مردا ورعورت کا اشتراک اُڈ ظامر سی ہے۔ فرآن بھی اس جانب اشارہ کیا ہے

 بنے کوں کو جہنم سے بانے کے ذمہ دارہیں۔ اسی طرح اپنی جانوں اور ابنی بیولوں کو بھی تجانے کے ذمہ داریں۔

تنگیا ایماالن بین امنوا قواانفسه کرواهلیکر نامل ه ای کا نفظ بوی اور بجی دونوں کو نیاس ہے۔ نوح علیات مام کی دُعامیں محصی عورز سافردوں کو ساخرد کرکیا ہے۔

مرسا غفرلى ولوالدى ولمن دخل بينى مومناولله منب

الن تمام یاب زرانانی کے مطالعہ کے بعد میربات نشیخف کی بچھ میں اسکنی كرابميان وعمل صالح كي وجه سيعورن سرملبندسي بلندم تنبه كوهاصل كسكتي ہے۔ مراتب علیا کے فاکر ہوسے ، اور عالم آخرت کے درجات جا ل کر۔ میں مرد وعورت کا کوئی فرق نہدیں ہے۔

حضرت مربيليهااك مام كالسالم بن رمائي وامه صافة حصرت عیسے کی والدہ وارتی تھیں، اورص لفیتن کے مرتنبہ کو طے کر بھی تھیں ۔ جو ولايت كانتهاني مرتبه ب- قرآن ك حضرت مريم كى بريزند كى كاان الفاطبي علان كياسي

يأهم يحران الله اصففك وطهراك واصطفاعيل

کے ایان والوابی جانوں کواور لیفائل وعیال کو دورے کی آگے بھاؤ ۱۲ کے لے میر رب مجھے بخش دے اورمیرے ال باب کی مغفرت کریے ، اور حومبرگھرس ایمان کے ساتھ د افل موجائے اسے تفکیدے اور برایت وی مردوعورت کی مفضی ایک استه کے مربیر محد کو الدرفعالی نے برگزیدہ کیاہے۔ اور مجلور نیزے الزامات سے بال کیا سے محکوالے بنے زمانہ کی تمام عور لوٹ سے مرتبے بین بالا ترکیاہے ،۱۲

سلام بب عورت كالمزنيه IAL حضرت مربم کی کرامرت کا ذکر کرتے ہوئے فرما نے ہیں کہ ان کے باس مہم مے تھیل آبا کہتے تھے، اور چو کمہ ریکھیل ہے سوسم کے ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت ركر الغيب سيردا فت تمياكه في كرك مريم به ذرن كهال سع آياتوهي أن الله برزق من بشاء بغير حساب سببناعبى عليار المم القرائق الله تعالى حضرت مريم كوهي الى شابنوں میں سے ایک ابیت میں فر ماباہے وجعلناابن سربيروامه كابينهه حضرت حن كى جانب مسع ايك عورت الهام والقا، كى في سنحق مرسكي مسع. صرت موسی علال ام کی دالدہ کے نزکرہ میں ارست دمہو ناہے!۔ وأوحينا الحام موسى ان اس ضعيل ا ورحیب فرعه تی اولیس کا خطره مونواس کو دریایس دال دیے حب طی ایک مرد اگرانگر کے لئے نزرمانے تو اس کوانی ندردری کرنی جاہئے۔ ى طح عورت مى خداك واسط ندرا وركنت مان كتى سند، جبساك حضرت دي لبيها السلام كى والده في ندر مانى تقى اورائل تعالى من ال كى تذر فبول فرما كى -کے الرسل مبل اس واقعہ کی تفصیل ہے۔ سریت ابی مذہ مت لاے مافی بطنی همارًا۔ مصرت مريم كى دالده سع جو نذر كى فى و وقبول مردكى - ا دران العالم مي 

ا پکت عودیت ما کک کی بنتارت وخوشیخری کی همی سنتحق سري مي الريسية الريسية الما فرما في الي والد قالت الملئكة بامريم إن الله يبشر الع بكلة صرطرح لاکا دنترنغالی کا بهبدا وراس ک عطاہے - اسی طرح لڑک می اللہ تعالی کی عطاہے - دونوں کو صنبت عق فے لفظ مبدیس شرمک کیا ہے-بهيب لمن بيثاء إنا ثا وييب لمن يشاء الذكوس ہم میا ید کے موقع بربھی مورانوں کو اور کول کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ نْنَ ابناءنا وأبنا ككم ونساءنا ونسا ككم. نبی ریصل الله علیه وسلم الع تخوان کے عبسائیوں کوجس وفت مباللہ کی توبرى قبولريت كسلسله مين بهي مردوعورت كوايك ف وبلنزب الله على المؤمنين وألمؤمثات

حفوق کی بہنی قسم میں بربات با در کھتی جاستے کہ اعمال صالح اورافعال حسند ملہ بروردگارے اس اوکی کوبند برقی کے ساتھ تہول کر لباس نے فرشوں سے حضرت بریم اسے کہا اللہ تعالیٰ تھکواکے لوگے کی شارت دیتا ہے جس کا مام سے موگا ماسلہ حس کو جاہما ہے بیمان ریتا ہے، حبکو جاہما ہے بیمی حطاکر ناہے ۱۱ سے مرابعہ مم لینے بیٹوں اوا ہے ہوگا کو بلاتے ہیں تم کھی لینے بیٹوں ساوا ہی حورات کو بلالوں اسے بینی الدر تعالیٰ بروس و وحد

لعف صرورى روايا

نبی کریرمسلی الشرعلب و لم کلارشاوہ کے تعیامت میں زمین ہترخص کے تعلق شہادت دے گی خواہ وہ عبد رہو یا امیاز یعنی مرد ہو باعورت دولوں میں کو گئ خرن نہ ہوگا۔

حضرت عاکنترف کی روایت میں سے کہ میں سے بی کریم سی التعلیم سے درخواست کی یارسول التریس بہت الترمیں داخل ہوناچا ہتی ہوں۔ حضور نے میار ہاتھ بگر کر کرچھ کو حظیم میں داخل کر دیا اور فرا ما یہ طیم بھی بہت التد کلاک جعت سے - حضرت ابوروسی کی روابت بیس سے کہ نبی کریم صلی انٹر علبہ وسلم نے اپنی صاحبرا دبیوں کو فربانی کے دورا در آفربانی کرنے واپنے کا کو دادر آفربانی کرنے دفت جانور کو دبان کر دورا در ایست بیس ماخر وضی انٹر نوائی عنہ کا دافور آنا ہے گئر ہوں سلم ابود آور کی روابیت بیس ماخر وضی انٹر نوائی عنہ کا دافور آنا ہے گئر ہوں سلم انداز کی دوار کہ بیا اور دو کھی دیم کی گئی ، فا مدید سے حصر ہم کی خدیرت میں حاصر ہو کر لینے نہ ناکا اقرار کہ بیا، اور دو کھی دیم کی گئی ، فا مدید کے رجم بر نبی کہ پیم ملی انٹر علیہ وسلم نے یہ بھی ارشار فرایا:۔

لقَّلُ نَا بِتَ تُوبِيةِ لَوْتَابِ بِهِ أَمِنَا حِبٍ كُلِّسِ بَعْفِيا لِهِ حضرت عائِتْ صديقِهِ رُفني الله نِغالى عنها كى تنمنت كے سلسله مي دورو

ا درا باب عورت كو مكيان سرا دى كئى -

چوری کے اسامین عورت مخزومیہ کاما نظاماً اگیا، اورسفارش کر شوالزی سفارش کر شوالزی سفارش کر شوالزی سفارش کو دری کے جز کا بھی انکار کرد بنی نفی احد بنی فنی احد بنی نفی احد بنی نفی احد بنی مانگے کو کسی کی جیز سے لیا کرتی تھی اور میں کہ ایک کا کہتے تھی اور صاف ان ایکار کردیا کرتی تھی کہ میں تو نہیں لائی - اس عورت برصر جاری کرتے وقت سرکار نے ذیا یا تھا

والبیمرالله لوان فالحیة بندت هیم سدر قت تفظ هت بیله ها ابن عرکی رو ابیت بین سے ۔ قبیاست بیس ہرائی اپنی رعایا کے متعلق سوال کم کا ایک عورت کیا جا سے کا - ایک یادشاہ سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا - ایک عورت سے ساسکے لینے خاد ندیکے گھریں راعیہ اور مجمیان کی چننبت کھنی ہے ۔ اس عورت سے ساسکے لینے خاد ن دیکے گھریں راعیہ اور مجمیان کی چننبت کھنی ہے ۔ اس عورت سے ساسکے لیہ اس عورت سے ایس کا بھری تو بری اور مجمود کی ایک میں منفرت سے میں میں اس کا بھی ایس کا بھی اس کا بھی ایس کا بھی کا میں کا بھی کا دیکھی کا در ایس کا بھی کا دیکھی کا در ایس کا بھی کا در ایس کا در ایس کا بھی کا در ایس کا بھی کا در ایس کا بھی کا در ایس کا در ایس کا در ایس کا بھی کا در ایس کا تھی کا در ایس کار در ایس کا در ایس

كَصر مُح منعلق سوال بهو كا.

حضرت جائر کی روابت میں ہے۔ ایک بحورت سے خدیمت افدس میں عرض کیا بارسول التدمیرے اور مبرے فاوندکے لئے دعا کیے بح کیا بارسول التدمیرے اور مبرے فاوندکے لئے دعا کیے بحضور سے فرما یا جملی اللہ علیا کے ساتھ کا دعد مرجمت نازل وائے۔

حضرت ابوئېرىرە رضى الله زنعالىءندى ردايت بىن سېڭىغاحشەدرىت كىكى بىياسىم كىقە كويانى بلايا ئفاتۇرىلەرتعالى ئے اس كى مغفرت كريدى -بىياسىم كىقە كويانى بلايا ئفاتۇرىلەرتغالى بىرى ئىرى ئىرىدى ئاسىرى دىيا -

بین سے سے ویوں بیاتی ہے ۔ اور ایک عورت نے بتی باندھ رکھی تھی ، نہ اس کو تجبوطر ڈی تھی ادر نہ کھالے کو دیتی ا تھی، بہا نزک کہ دہ سکئی۔ بتی برط نم کرنے کی وجہ سے میعورت دوزرخ میں داخل گئی۔ ابن عمر کی روابت بیں ہے کہ نبی کریم کی السی علیہ وسلم سے صد فتہ فطر مہرجھو۔ لطے

ېرىنى دى دورى دورىت دەردىردا دىپ كىياسى-ئىلىسى غلاقتى زادادر دورىت دەردىردا دىپ كىياسى-

بنی ہاشم کے ہرمردوعورت بلکہ بجوں بریمی صدفہ وام ہے۔ حضرت البوہر بریرہ مکی روابیت بنیں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن وضی الند تعالی عندے بیجیٹے بیس صد فنہ کی تھجور وں میں سے ایک تھجور منحم میں رکھ لی تھی، حضرت نے فوراً فرا ما :-

كَ يَهُمُ حُرِيمَ عِما الْمَاعِلَمِينَ اللّٰهِ مَا كُلِ الصِدلُ قَاةِ حضرت أنس رصني الشَّدِيْعَالَى عنه كى يوابيت بين سے كەحب بين مفعلو

حضرت المرس توبعض د فعہ نماز کو طوبل کڑا جا ہتا ہوں، سین کسی بھیے کے رویے کی آواز مشن کرنماز مختصر کر دیتا ہوں ۔کبیڈ کمہ نیجے کے رونے سے اں اپ پرمشان ہو حضرت امرسلمہ کی روایت میں ہے کہ نماز کے بعد حب تک عوز میں سیحک

مع نامل جاتی تفیل مردانی حاکم کھرے رہتنے تھے۔

حضرت ابی مازم کی روابت میں ہے کہ نبی ریم ملی اللہ علیہ وسلم کا له عقود کا کو کا لو اے حتی کیا تم نہیں جانتے کہم صدقہ نہیں کھاساتے ال مبرایک انساری عورت سے ابین غلام سے نبارکا کے ضرمت اقریس بی بیٹی کمانخها -

حضرت ابوہرمیرہ کی رواییت میں ہے کہ نبی کریم کی انسیطیہ ولم نے اس مرد وعورت کے لئے رُعام بائی ہے، جومرد منج اسٹنا ہے دوائی بیوی کو نماز کے لئے چگا تاہے۔ اوراگروہ نہیں اُٹھٹی نو اس کے مُنہ پریانی کرچھینے دیتا ہے، اورجوعورت مسج کواٹھٹی ہے اور اپنے خاوند کواٹھاتی ہے، اور اگر وہ نہیں اُٹھٹا نو اسکے مُنہ بریانی کے چھینے دے کر دگائی ہے۔

نبی کریم ملی النی علیه وسلم برمرد و عورت کے جنازہ کی نماز بڑھا باکستے مخصے ایک عورت جوسبی کی خدیمت کرباکرتی تنی، رات میں مرکئی تو صحابہ سے آبکی اطلاع کے بغیراس کو دفن کر دیا جہب سیح حصنور کو خبر بیونی تو آب نے مسکی تبریر حاکز نماز بڑھائی اور نماز بڑھا کر فر ایا۔

رَبِّ أَنْ هُنْ لا القبور مِنْوَة ظلمة على الملها وإن الله تعالى بنورها له مرب لا في عليهم

عطاء بن ابی دباح کی دوابرت میں ہے کہ مجھے عبداللّٰہ بن عباس نے فرایا۔ استعطائم جنتی عورت کو دکھنا چا ہے ہو۔ میں کے کہا ہاں معصرت ابن عباس نے درا با کہ بیغورت حوکا ہے دنگ کی ہے بین حضور کی خدمت میں عامر ہوئی تھی اُس نے کہا جھے مرکی کے دورے بڑا کرتے ہیں اور میں دورے کی حامر ہوئی تھی اُس نے کہا جھے مرکی کے دورے بڑا کرتے ہیں اور میں دورے کی حالمت میں نگی ہوجا یا کرتی ہوں میں سے ایک ڈیا کردیا گا تھی ویا اُس ایک کا ۔ اور نے کی ۔ انٹر تھا کی ہوتی ہے اُن کونول فی کردیا ہے۔ دب کوئی مرجا یا کرے نوجمکو اطلاع دیدیا ہوں ا

اگر تو کہتے دیں نبرے لئے وعاکروں کہ الترتعالیٰ نجکواس مرض سے نجات دبدے -ے کہا اچھامیں صبر کرونگ اور مرض کی تکلیف کور داست کرونگ سکن آئی دعاكرد يجد كمي دوره كى حالت من نتكى نهوجا يكروك بحصور في تعافر ادى ر حضرت سع بين عباده كى موابت مين سير كم تعول سن نبى كريم لى التعريب كى خديت من وض كبايارسول الله متيري والده كانتقال موكيا بعبترين صدقه مجهينا ديجة تاكرس أن كواس كالواب تنهيا دون- نبى كرميس التدعيليه وسلم نے فرما یا بہتر بن صدقہ بانی ہے۔ چنا کید اکفوں سے ایک کنوال کھدو اکرانی ما*ل كي مامرو تعت كويا.* 

حضرت ابن عباس کی روابیت ہیں۔ کدایک مخص سے عرض کیا کہ ری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا میرے صدقے الدمیرے خیرات مسے اسکو و لفع ببدیخ سکتاہے۔ سرکارے ذمایا ہاں بیویخ سکتاہے سائل لے امیرے یاس ایک باغ ہے میں آپ کوگواہ بنا نا ہو ل کمیں اے اس

باغ كو أيى ال ك الم صدقرروبا-

أبيت يممعني بجائ وف وكر معضل ملفي الدموانع كي وجه سيتميم كرف كأتمكم عِ قُرِ اَن مِن إِزَل مَهُواسِمِ اسِ كَا نَشْرِف عِي الكِيعِورِين كُوسِمِ يَعْنَى حِصْرِت عَالِمِشْ صريقٍ رصنى دلنرتعالى عنهاكا بازكم مؤكّبا تفاق س كاللاس مبن قافله كي روانتكي كة اخبر بهوئ وقافلتن بإنى نه تفاكم مازكادقت آكيا والتدتيعال كي تبم كالم نازل فرماد بإ ماوراس رعابيت كالشرف ايك عورت كونصيب مهوا-حضرت عائشه كى دوابت مين ہے كہ مرح مرد براضلام كے اعث

عسل واجب سونا ہے۔ اسی طرح عورت برجھی۔ اگر اس کو اصلام ہو تو عسل

واحبب مبؤتاسي-

غىل جنابت مىل هى مرد وعورت كيسال بېيى ، ئېلىن عورت كىسائى بېدى ابنى سىسائى بىرى بالدى سىسائى بىرى بالدى سىستەكداسكورىت ئېرى . بىنى مۇردىت ئېرى . بىنى مۇردىت ئېرى . بىنى مۇردىت ئېرى . كى جۇلىز ئىرى چۇلىمال اور مېزىد كى يىرى مۇردىت ئېرى . بىل سالەر مەردىزى كى مائىدى بىل ، دە بالدى كى جۇلىلى بىل دان كوچ قى كى كى سەسلىم كى دە دە بالدى كى جۇلىكى بىرى دان كى جۇلىلى بىلى دە دە بالدى كى جۇلىكى بىلى دە داندى كى دە دىدىن ئېرى .

حضرت ام کرزگی روابت بیس ہے کہ لاکے اور لاگی کا عقیقہ کرنا جا ہیئے۔ ہاں لڑکے کیلئے دوجا نورا در لڑکی کے لیئے ایک جانور ذیح کرنا جا ہیئے۔

حضرت الوہرمیرہ کی روابیت ہیں ہے کہ لبی کریم بلی الشرعلی موسلے لوٹری اور غلامول کو عیدی اورامنی کہ کرا واد دینے سے منع فرالی سے یمسل منزلیف کی روابیت کے الفاظ مزیس -

م بنول احد كم عبدى وامتى كلكم عبيدالله و كل نسأ تكمرا ماء الله

حضرت عائشہ کی روابیت ہیں ہے کہ ہیں ہے ایک دفوہ صفرت صفیہ کے فدوقا مت کے ندوقا مت کے معرف ان کی بیٹھ بیٹھ کے کہدیا تھا۔ تو نبی کریم کی الدیجیہ وم سے فرق ایک میں الدیجیہ وم سے فرق ایک میں الدیجیہ وم سے فرق ایک میں میں الدیا تھا۔ کو اگر اس کو سمند میں ما دیا جا تو سمت میں ما دیا جا تو سمت میں ما دیا جا تو سمت میں مردول برحوام ہے ، اسی طرح غیب سے ورنوں برحوام ہے ، اسی طرح عورنوں برحوام ہے ، اسی طرح عورنوں برحوام ہے ، غیب تحق اور تو بین آمیز مناق عیب جیتی ، بہتان عورنوں برخوال کی مومن میں مرد اورعورت دونیال طرزی میں مرد اورعورت دونیال میں نیمی میں اسٹر کے غلام اورعور بیں اسٹر نعالیٰ کی نوش بیال ہیں کا ا

بكسال اورمهاوى حيثيبت ركفته بب-

حضن الدہرر وقتی الندنوالی عندی روامیت میں سے کہ جب کوئی بجیریا ہوناہے نو شبطان اس کواکی کو کا کگا تاہے جس کی وجہسے وہ رو تاہتے۔ شبطان کی اس ترکت سے جس کو تخس کہتے ہیں سوائے حضرت مریم اور اُن کے

صاحبرادے کے کوئی محفوظ نہیں رہا۔ حدیث کے انفاظ یہ ہیں :-

كاش بني ادم من مولود الا يتخسسة الشيطان حين يولى فيستماريا من مخسسة المالا مريم وانها

حدیث معلوم ہواکہ نخس شبطان میں بھی مردو عورت دولؤں برا بہیں۔ بھر کھف یہ ہے کہ بنی لوزع انسان میں سے جو دوسخص مخس شبطانی سے متنظا کئے گئے ۔ اُن میں بھی ایک مردا ورایک مورت ہے بعنی استثنا کی صورت ہیں بھی مردو عورت مساوی ہیں۔

حورت ما دور بیاد می الد رفتا الد عنه کی روایت بین سے که نبی کریم ملی الله علیہ سولم سے حضوت عرض میں اللہ رفتا اللہ عنه کی روایت بین سے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ سالہ اللہ کی بیوی دسی رفیا، اور میں المجاب المحلمہ کی بیدی وہی بین جن کے صبر کا فقت مشہور سے جنہوں نے اسپنے بجہ کے مربح برا متها کی صبر واستفا ممن کا نبوت دیا تھا سے جنہوں نے اسپنے بجہ کے مربح بیرا متها کی صبر واستفا ممن کا نبوت دیا تھا بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا قراب ایسا لم ندو زمیہ ہے جس سے اکشر مرد کھی محروم میں اللہ بنی بنی کریم صلی اللہ بی بیار مرد کی بیرا میں بیرا مرد کی بیرا میرا کی بیرا مرد کی بیرا میرا کی بیرا مرد کی بیرا میں بیرا مرد کی بیرا میرا کی بیرا مرد کی بیرا میرا کی بیرا مرد کی بیرا مرد کی بیرا مرد کی بیرا میرا کی بیرا میرا کی بیرا مرد کی بیرا میرا کی بیرا کی بیرا میرا کی بیرا میرا کی بیرا میرا کی بیرا کیرا کی بیرا کیرا کی بیرا کیرا کی بیرا کیرا کی بیرا کی بیرا کی بیرا کیرا کی بیرا کیرا کی بیرا کیرا کی بیرا

حضرت عرد ہن العاص کی روایت میں ہے بیس نے حضورسے دریافت کیا آپ کو چورتوں میں سے کون زمادہ تجو بسہ ہے۔ فرمایا عائث بھریں نے عرض کیا مردوں میں سے کون زیادہ مجبوب ہے مسند ما ہا اس کا باپ یعنی آبو کہ۔

حضرت اسامسكي روابهت ہے كم ميں أيك دن نبي كريم لي الترعليه وسام كي تيت میں حاضر نفا۔ دوننخصول خدمت افارس میں حاضری کا درخوالی کی رید دونوالے على الدعياكس رضى الشُرنغالي عنهما تنفي جعنوريخ فرما يا اساً مه توجا نتاہے ، فيلو كيول آئيمين مين عني المناحنور مجها لومعلوم بين كريد دونول كبول آئيس نبى ريم صلى غليه وسلم ي فرمايا بيجس غرض ك لين آسته بين ده عرص مجهد معلوم سے الناکواندرآنے کی اجازت دیدو جب یہ دولؤں آ بے نواکھوں نے حضرت اقدس میں حاضر جو کرعوض کیا بارسول الله مم بدوریا فنت کرالے کے لئے حاصر مہوسے بین کہ آپ کواپنی اہل میں سے سب لسے زیاد ہکون محبوب سے فرمایا فاطمه بننت محدد عجران دواؤل ك عرض كيا بهالاسوال عورنول كم متعلق نبس سے- ملیکه مرزور سیمنعلق دریا ذن کرنا یاستنے ہیں سرکارمے فرما یامردوں بي سياسام بن زبدزباده عهوب بين - نبي كريم الترعليف سلمي محيث اورآب کی شفقت میں بھی عور تبس مردوں کے ساوای ہیں۔

خصرت عنمان دفتی الترعمه کی روایت میں ہے کہ میری بیوی حضرت دفی روایت میں ہے کہ میری بیوی حضرت دفیہ دفیری الترکم الترکم منظم برہما یکھیں، میں سے بھی کر بھیلی الترکم علیہ وسلم معے دربافت کیا یارسول الترکیسی جہا و بیں آپ کے ہمراہ جائوں چھنو سے خطرا با ، متہاری بیوی بیار ہے ۔ متراس کے بام ردبو اورا بنی بیوی کی نتمار داری محمد کا جو ترکی جنگ میں منز راب ہوں گے، گویا بیوی کی نیمار داری کو جائے کی منز کت سے مقابلہ میں ترجیح دی گئی، اس سے نیادی بیوی کی تابیہ اس سے نیادی میں منز کرتے دی گئی، اس سے نیادی میں منز کرت کے مقابلہ میں ترجیح دی گئی، اس سے نیادی

ورت كاهرته اوركها لبنديج سكناس

عورتوں کو بیشرف بھی عامل ہے کہ وہ خواب میں نبی کر بھ ملی الشرعلیہ وسلم اندا است بہرہ یا ہے اللہ علیہ وسلم اندا سے بہرہ یا ہے ہوں کہ ایک روا سے بہرہ یا ہے کہ دو است بہرہ یا ہے کہ اندا میں دیا کہ آت کہ اندا میں دیا کہ ایک ہوئے دیکھ کا بھی آر ا بہوں یک روا است کی دو آت کی اور آپ کی دو ایک میں است کا نسو بھی جاری سے ۔ اور آپ کی دو ایک میں شمالک برخاک می برخاک کی دو ایم سے ۔ ور آپ کی دو ایمت میں ہے ۔ ور آپ کی دو ایمت میں ہے ۔

عفى الله ولاماعي

اس وعائے سففرت بین مروکو عورت کے ساتھ شرکیے کیا ہے۔ اِسی روابیت کا ایک عربی کیا ہے۔

أن فألحة سبك نساءاهل الجنة

حضرن الوہر میرہ وضی اللہ رفعالی عنہ کی روابہت ہیں ہے کہ حضرت جبر اللہ کی است میں ہے کہ حضرت جبر اللہ کی اللہ کی خدیمت میں اس کو بین کر بین کا ایساں ایس ایس تو ان کو برور میں کا ایساں ایس ایس تو ان کو برور میں کا دعالمہ کا سالم بہجا دیا گئے اور ان کو ابنیا ایساں کی دو ابنی کا دیا ہے اس کا دیا ہے کہ ان اور میں کا دیا ہے کہ اور کا داور میں ہے کہ جہ موق کا جا ہوا ہوگا۔ اس مکان میں ذرک ہے تھے کا شور و شفی مہو گا داور میں تیم کی مشفت اور تعلیم ان کو ایساں کی دو اس کے ان کو بین میں ان کو یا کہ کی کو بین شریب کا میں میں کو دی کو بین کو ایساں کو بارک کی کو بین میں کو دیا ہے۔ اور جب گھریں کو دی کم کی دو کا ہے۔ اور جب گھریں کو دی کم کی دو کا ہو تھے۔ اور جب گھریں کو دی کم کی دو کا ہے۔ اور جب گھریں کو دی کم کی دو کا ہے۔ اور جب گھریں کو دی کم کی دو کا ہے۔ اور جب گھریں کو دی کا میں ہو گھریں کو دیا کہ کی میں ہو گھریں کے بال گو شت جیجا کر ہے تھے۔ اور جب گھریں کو دی کم کی دو کا ہے۔ اور جب گھریں کو دیا کہ کہ کی دو کا ہے۔ اور جب گھریں کو دی کا میں ہو گھریں کو دیا کہ کا کہ کا میں کہ کا کہ دو کا ہے۔ اور جب گھریں کو دی کم کی دو کا ہے۔ اور جب گھریں کو دیا کہ کا کہ کا کہ کہ کی دو کا ہے۔ کا کہ کی کو دیا کہ کا کہ کو دیا گھریں کہ کی دو کا کہ کو دیا گھریں کو

له الله زنوالي شرى الورتيري و ال كام عفرت كري ١٧ من فاطمه جنت بس مورتو

كى سىدادىمۇغى سا

حضرت على كرم الشّروج، كى روا بهت بين سيدكداً سان وزيبن كى عورنون مين بننري اوربيس مزنه والى عوديس حضرت مرتم اورحضرت فديخة الكرى فربيس -يعض روا بنول بين استف الفاظ نائد بين كه مردول مين توبهت لوگ كاش ور البينه مراسب كياعث فائق بين ، ليكن عوزنول بين مست حضرت مريم عران كى بيش اوراكس بيدنزعون كى بيوى اورفدي تي فيليدكي بيشى ، اورفاطمه بمنت محدسلى الدّع البيرولم كامل واكمل بين ، اورعاكش كو تمام عود تول بالين فضيلت فالل مين جوعرب كونهايت تمام كهانول بي في بلت ماكل سيع - تشريدا بك فشي كاكها ناسي ، جوعرب كونهايت

جمع بن عمير كي روايرت بي به كه مين ايني كيبو بي كم ممراه حضرت عائشة المنظم كي ممراه حضرت عائشة المنظم كي مدرت بين المين التأميل التأمر كي مدرت بين حاضر بهوا - اور مين سلخ دريا فت كياساً مرا لمونيين حصرت عائشة را سلخ عليه و سلم كوتما مرد و المين سلط كون سا مرد آب كو محبوب نفا - حصرت على رام - على رام - حصرت على رام -

مصرت عائن کی روایت بس سے کہ نبی کر جملی التہ علیہ وسلم سے ذرا یا .۔
اے عائن شریع پر براع نم کوسلام کہتے ہیں ۔ میں سے حضرت جرباع کے سلام کا جواب دیا۔ لینی حضرت جرباع کو نبی کر برصلی التہ علیہ وسلم تو دیکھتے تھے ۔ اور حضرت عائن کووہ نہیں نظر آئے تھے تو جرباع کاسلام خود سرکار حصرت عائن رم کہ رہ نجا۔ لانے ہے۔

معفرت الدموسى كى ردايت بيسب كدحفرت عائشه صديفه رنه كا على واك كى فراست اوران كافهم ادراك كالفقد اتناظ اسوا تقاكه جب سأبل مين صحابيك كوكو تى مشكل بيش آتى تھى يۇحضرت عائشەرىغ اسمشكل *كومل كر*د ماكرتى ئقيس.

حضرت الوموسى صيك الفاظ برمين : \_

على الله علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حل بيث قط فسكالنا عنه الأوجد ناعن ها منه علما و

حضرت عارین باسرف ابنی ایک تقریمه کے دوران میں حضرت عاکن سطر کے متعلق فرمایا که مسلمانو احضرت عاکث شم ننهارسے سنجمبری و نیایس بھی بیدی

تفيس اورحبنت مين تهي بيدي سو مكى -

حضرت أنس رصني التهر نعالي عنه كي روايت بين الفاحث، اورحَفِرِن ُ امّامِین کی زبایت سے سے نیے نبی کرمِصلی ادنہ علیہ و لشرلیف نے جایا کہتے گئے، اور حضور کی وفات کے بعد حصرت ابدیکہ اور رکھی اُمترامین کی زیارت کے لیے نشر بعب بے جایا کرتے تھے، نبی مرشلی ال علببهوسلم كى وفات كے بعد حب بہلى مرّنب حضرت أسم ايمن كى ملا فات كوتنتالة مے گئے تو اُم ایمن بہت روئیس ان دولوں سے حضرت اُم ایمن کو بھھایا ،اور ام ائمین سے فرما باکہ تم نہیں جانتیں کہ نبی کریھیلی اللہ عَلیہ وسلم کے لئے دہا اً وُنْياس مِبْتِر ہے حضرت أمّ المبن نے کہا بدیناک میں جالتی ہوں کہ حضورك لي وه عالم اس عالم الت بهترب يبكن حصور كي وفات سي لمنقطع سوكيا حصرت الم البن في وحي كاتذكره كجداس در ذاك اكرحضرت الوبكراورحضرت عمرتجي رو في لكر ورورتك روتے رہیں۔ ایک عورت کی اس سے زیادہ اور کبیا شرا فنت ہوسکی ہے کہ ك يعنى جب مجهى كسى حديث كى نلاش يس ياأس كيسيميني بس اصحاب السول التنصلي المترعليدوس لم كوكى وشوارى ببتن آفى تواس كاعلم حضرت عائش کے ایس موجودیا با ۱۲ خلاکا مزی نبی اس کے گھر ہر اس کی ملاقات کے لیے تشریف ہے جائے۔ حصرت جابر رضی اللہ بنتا الی عنہ کی روایت بیں ہے کہ نبی کر چم ہی اللّمر علیہ وسلم اللّم نسائٹ کے سکان برانشریف کے گئے نو اُن کواس وفت سردی سے بچار چرا حدر ہاتھا۔ سرکار نے فرمایا ہے ام سائب بہیکیبی کیسی ہے۔ اُن کے شنہ

الحتى لا بارك الله فيها -

حصنوری فرمایا اتم مسائب بخار کوگالی نددیا کرو، نجارگشاموں سے بنی آدم گواس طرح باک کردیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی کو ہے کے زیاک کو اور لوہے کے میں کیٹیل کو دور کرویتی ہے۔اس روابت سے معلوم سوا کہ نجار سے خطا ک کی معانی ، اور گنا ہوں کی یا کی میں بھی مُردوعودت مساوی ہیں -

حضرت الدبيرىية رضى الترتعالى عنه كى روايت كالفاظ ييم. التهم بنزال البلاء المؤمن والمؤمنة فى نفسسه وولد الإوماله عتى بلقى الله و ما عليه خطيبية

با اورمسائے کافارہ سنیات ہونے میں مردوعورت دونوں براہیں۔
حضرت الی سعی کی روایت میں ہے کہ ایک دن عورنول نے بنی کوئی انتہ علیہ روسلم کی خدمت کی روایت میں ہے کہ ایک وارع من کیا یا رسول الترمرو توفیقت ملیہ روسلم کی خدمت بری جیزہے۔ اللہ لتی لئی کا اورع من کیا یا رسول الترمرو توفیقت میں مردا ورمومہ عورت کو مرتب کی بلایک اور طرح مح کمصائب ہو یجنے رہنے میں -اور اس کی اولاد اور اس کے مال کو نقصان بیو پنتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ الشر نعت الی سے باک صاحب اور متا مرتب میں کی سے باک صاحب اور متا مرتب میں کو کرملاقات کو تا سے باک صاحب اور متا مرتب مرکب کی الشر کرتا ہے ہو کرملاقات

آپ سے متعقبض ہونے رہتے ہیں، اور آپ کے بندونصار کے سے نائدہ اُٹھانے رہتے ہیں اور آپ کے بندونصار کے سے نائدہ اُٹھانے رہتے ہیں اور ایک دنیاں میں کے جور اور ایک دن کی مسلے اللہ علیہ وسلم کے عور نوں کی اس درخواست کو منظور فرالیا، اور ایک دن خاص طور بیجور نوں کو عظم وضیحت سے متعقبی خصوص کھا۔ اُس کے دوران میں فرایا جب عورت کے نبین جبو ٹے جیم و ٹی نستے مرجا بیس اور دہ اُن برصبر کرسے نوید نیستانوں نہتے آس عورت کے لئے دوران کی آگ۔ اور دہ اُن برصبر کرسے نوید بنا بیس کے دوران کی آگ۔ سے آرے اور مجاب بن جائیں سے آرے اور مجاب بن جائیں گئے۔

مسی عورت کے عرض کی بارسول اللہ الکرکسی عورت کے بین نیکے مذمرے موں ملک دو ہی مرے مہوں ، سرکاڑنے فرایا۔ دو بجوں برصبرر نے والی کا بھی

المجام علم سيد

بصابوا بمشلي

له يغى حفرت عاكشه م فرط مي كالركس كا آكي الترت مين فرط نه موتد قرمايا ابني است كا مين فرط ميون اورابسا فرط ميون كه مجه حييها فرط توميسه مي نهين اسكنا ١٧

حدیث بیں جولفظ فرط آیا ہے اُس سے مُراد دہ شخص ہے جو فاخلیا لشکر کے اسکے جا تاہے۔ اور بہلے سے منزل بربید نجکر قافلہ کی اُسالٹن اور لشکر کے ارام گا اُسطار کرتاہے: تاکریپ فافلہ میرو کیے تو قافلہ والوں کو بمحلیف نہ ہو۔

اسطا الرساسة من الديميت في الديمية و من مراوس و المستسبة بين مرطاتية بين و طافرا باليه المستسبة بين و طافرا باليه المردوسية بين مرطاتية بين و فرطا باليه المين ال

بعض روابتوں میں یکھی آیا ہے کہ آگریسی عورت کا حمل بھی سا فطاہ جا ۔ اور کیا بچیرضا کتا ہو مائے لذیبہ سا تعاشدہ بجہ بھی اپنی مال کے لئے نجات کا

سامان متباكرسه كا-

حفرت الی بگرگی روایت میں ہے کہ نبی کریم کی انٹی علبہ وسلم نے کہیر جی گرام ہوں مال باپ کی اور دلواطاعت اور داماری اسپ داولاد کواطاعت اور داماری کی تعلیم دیا گیا ہے۔ اطاب کی تعلیم دیا گیا ہے۔ اطاب اور دامل مسادی ہیں ۔ بلکہ بعض اور ذیا بنرواری کے اعتمال سے مال اور باب دونوں مسادی ہیں ۔ بلکہ بعض روایت کی سے معلوم موتا ہے کہ ال کی اطاعت کو باب پر تمزیج ہے جن دوایت میں مال ہا ہے۔ اس منع کیا ہے۔ اس روایت دول میں گئی ال اور بیا ہے۔ اس منع کیا ہے۔ اس روایت دول میں گئی ال اور باب کو ایک دیا ہے۔

خبر طی کسی مرویر زناکی تهمت لگاسے والا سزا گاستی ہے۔ اسی طی عورت برزناکی تهمت لگاسے والا سزاکا مسئوجب ہے۔ حصرت عران بن حصبین کی روابت بس سے کہ مہلوگ سفر میں جارہے

تھے۔مسافروں بیں ایک مضاری عورت جوا وہٹنی برسوار تھی۔ اُس کی اوٹٹنی سے نرادت كى لو اس ي ابنى ادمى بربعدت كى - نبى كريم ملى السرعليد ومسلم مسك بصرف عورت كواس حركت سيصنع فرما بالماؤشي كوجهور دسين كاحكم دبديا مالور وك كونسنت كريد اوررا كهفه كي ممالفت مي هي مردوعورت شامل لبي. حضرت الش وضى التدفع الى عنه كى روايت بيس بي كرنبي كريصلي التير لمبدوسلم سے ایک عورت سے فرایا جواب سے سواری کے لئے اورال مالک بى تقى كەلىپى ئىم كواۋىتنى كابچە دۇگا ئەوە اونىن پراھىلەر رىپى تقى جېپ اس يىز بأده اصاركيا توحضور في نظو دمزل فرماياكها ونسط كباا ونتثني كالجيزمين مؤنار التحاظي بيض روا بنول مين ايك بزهماعورت كافعته أناسي يوحنن كم منعاق سوال كررى عنى اورحضور فرارس عظي كركوني برصها جنت مباله اسئے گی۔ جب وہ زیادہ مضطرب وئ توصفورسے فرمایا کر ہر را صیابوال مورکر ت بى جائے كى مركاردوعالم مسلے الشينليد دسلم كابرناؤمردوب اورعور توليا يسائخه مكيسال طوريرم واكرناخفا أحبرطره كمعيمي ممرون سينوش طبعي تشطورييه وفرا باكرت تضاسى طرح تبعي تعجى عوراون كساقه تعبي مزرح كياكرت تقف نبى كريم صلى التشرعليد وسلما بني بيارى ميس بإربار دربا فنت فرمات تنفي كه الدنني بيونى كم إل كاد ك لهم وازواج مظرات في الكباكراب شرت عاكشترين كإن رسنالسندكرت بس توسب عورتول س بالاها ف کو حصرت عاکشہ کے بال رہنے کی اجاریت دبیری ۔ اور آب کی و قات عظم تشره كر بحرب ملكر حصرت عاكت ره كي كود مين بهوى و ا وريد شرت بحي عودت كونصبب مواكه حبب عداك يغالى كالأخرى بيغير ابني ردح لق ارواح کے سُبرد کررم مفالواس کی خارشگارا ور نیق حیات المعق رف

مى عبى حبر كا نام عائث من مقا-

الوداورکی ایک روایت بیس سے کا گرسی بیوه عورت سے با دجودا بنی عُرست اور حسن و جال کے محص اپنے بنیم بچول کی بیورش اوران کی بربادی کے موف سے محسن و جال کے محص اپنے بنیم بچول کی بیورش اوران کی برباری کے موف سے محاص نہیں کیا، اورانی جان کورو کے رکھا یہا نتک کہ وہ شیخ بڑے برط سے مہوجا میس یا مرجا بنیس آند یہ عورت ببرے سائقہ اس طرح ہوئی جس طرح ہا مخط کی انگلیال آبس میں ملی موتی ہیں۔

ابونعیائی روابت میں ہے کہ سب سے پہلے میں جہنت کا دروازہ کھولؤنگا۔ لیکن ایک عورت جھ سے بھی آئے آگے جارہی ہوگی میں اس سے دریا فٹ کرڈگا۔ ایعورت نوکون ہے۔ وہ کہ گی۔ میں وہ بہرہ ہوں جس نے تتبیم بچوں کی پردرت کے خیال سے اپنے نفس کو رو کے رکھا۔ اور نکاح بنہیں کیا یعنی محفی اس ڈوسٹ کا ح نہیں کیا کہ دور راخا و ندا بنی خدیمت کے لئے مجبور کیسے گا۔ اور تیم نجے بریا د ہوجا بیس گیا۔

اور ان عور نول بيكي لعنت كى سے جومردول كى نقل كريس -

ایک دوسرے کی نقل کرنے اور بعث کے مستی ہوئے میں ہار ہے شرکت ۔ لیکی بنت فالف کی روابیت میں ہے کہ میں بھی ان عور نول میں شامل تھی جوام کانٹوم کوان کی دوات کے لید عشل دے رہی تقبیں۔اور نبی کر برم کی انسان میں

دروار کے برکھن کے کھڑے تھے، کب کفن کا ایک ایک بار مجھے دہ ایت جاتے۔ تھے اصریس ام کانوم کو کفن بینانی جاتی تھی۔ ام کانوم کے کفن میں بار کم کیوارے تھے۔

مرد کے کفن میں میں کی طرب مسول ہیں۔ اور عورت کے کفن میں مانخ

كيراب- كويا عورت كفن من مردس ووكيرك رامد مين-

جس طیح سُرد فبورسلمین کی زیارت کرسکتے بنیں ۱ وراُن کے لئے زیارت فبور مستخب ہے۔اسی طرح عور تول کے لئے بھی اگروہ قبروں برجرت فرع نہ کریں اور روسے بیٹینے سسے اچنٹا ب کریں تو اُن کو تھی قبروں کی زیارت صحیح مذہب کی بنا ہر

حضرت الوبرمده رضی الته تعالی عند کی روایت بین ب کردس عورت کا بچرمرولئ توجی نخص اس عورت سے تعزیت کرے گا، اوراس کی اس عن میں در بحوی کرے گا اتواں ترکی اس تعزیت کر منوا ہے کو تبت بین وال کر گا۔ بیس د بحوی کرے گا اتواں تیں تعالی اس تعزیت کر منوا ہے کو تبت بین والی کر گا۔ حصرت انب کی روایت بیں ہے کہ ام بلیم سے ، نبی کر میصلی اللہ علیہ وسلم کا

حفرت احن فی روانیت بین سے کہ ام جبم سے ، بی ریم سی الدر طلبہ و مرہ بسینہ مبارک ایک شبشی میں جمع کر لیا تخلد پر ہسینہ اتنا خوت ہو دار تفاکہ حبب کسی اطری کی شادی موتی تھی تو ہیں ہے دہ در لہنوں کے لئے بجائے عطرے سعال سہوتا تھا، حصرت الشریم نے اپنی و فات کے وقت ام سیم کو دھیت کی تھی کہ مہ

ببسینه میر سیکفن میں لگادیا جائے۔ حضرت ابن ابی او فی ط کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو سح برده عوديت اوركسي سكيين كريم إه جاني بي كوئي تكلف ندمهزنا تفا-

بالوة ات ابسا مو القاكم ني كريم ملى التُدعليه وسلم حضرت عاكشه رمز كريستر مريكيليم مهوي من عض اور وحي نازل موني كلتي ـ كويا بيرشرت مجي

عورت كو حاسل موجكا سب كراس كا بستردى الهى كا مبيط مو-

نبی کر برصیط الدُّغلیہ وسلم حس طرح مردول کے سلے اسلام کی دُعاکہ نے کھے۔ اسی طرح عور تول کے سلے اسلام کی دُعا فرایا کہتے جنا بخد حضرت الور مُزید کی درجو است یہ آب سنے ان الفاظ ہیں دعا کی :-

أنكهم إهدام الياهي برتة

حصرت الدبس بره فرات بین داش دعا کے بعد میں مکان بربید نیا تومیری مال غسل کرد ہی تعبیں۔ انہوں سے اندرسے کہا،الد سر ربیدہ تغیرجا بین عشل کردہ ہی سرد ل انحذوں سے عشل سے فارغ ہوکہ؛ جاری سے اپنی جادد المصی اور دروازہ

كمولا ومكان كادروازه كهوست بي كها:-

تره بار ما وتحالیمی کے نزول کا شرف ح*اس کر چیکا نف*ا۔ اسی طرح حصرت زیبنب ی اَسُّرِتُعالیٰ عنہا کے لیے بیٹِ کھی کم نہیں ہے کہ اُن کا تکات نبی کر مرصلے انسونی سے عساكفة عرش أتبي بركياكيا لنينب رصني النيرتعالي عنها خودهي مخدست بغمن سك ررباس احسان کا ذکر فرما باکرنی تقبی - اور فخرو مبایات کے سلسلہ میں کہا کرتی مسى المرسلين صعى الله عليه وسلم كى نمام ازواج كا بحاح أمين بريموا ہے يمبيإ نكاح أسمالول برمواسيء

حضرت ابن عباس کی روا بین بیں۔۔یے کہ نبی کر مصلی الشاعل ئى بېنور ئىسىڭى خالەر بىيانخ يول چىقىقى بىيەنى جېنتىجبور ئى لواكب د تىن بايركىسى ستخص کے ساکھ کا ح کر اے کو حوام فرانیا ہے بعنی اس فترکی دوعور لؤل کو ئەنتىخىن كاح اوروطنى مېرىشرىكە نېبىر كرىيىكتا جن ددىي*ن سلىھا لۇكسى ا*كەكك رد فرص کر بیا جائے۔ تو اُن دونو*ل کا تکاح آ*بس میں جرام ہو ۔ مثلاً دو بہنوں ں سے اگرابک کومرد فرض کر بیاجا ہے تو وہ بھائی بہن ہو بنگے۔ اور بھائی بہن کا کلح بس میں حمام ہے۔ توائیسی عورتوں کو بیاب و ذن ایک شخف لینے نکاح میں ئع بنیں کرسکتا۔ یو کم یہ رسنت گور بیا ہے سے سوتے ہیں،اس سانے اہمی زفایت ورمنا فسنت جوسوكنول مين سواكرتى سب الس كالحاظ كرية بهوسة ، اس اجنان كو المركدد بإراورعورنول كى نزاكت طيع كافاص طورير كافاكياكبا ...

حضرت مربيعليبهاالسلام كي والده نيحة نذرما في نقي جس كاذكرا ديرگذريجام س است میں بھی عورت کی ڈرکا اعت ساد کیا گیاہے۔ ا دراسی معاملہ میں مرو و نورن کی دیشیت بالحل مکسال ہے جس طرح مرد کوائی مازر کا لیوراکر ماضروری

ی طنع عورت کو ابنی نماند کا بدراکرنا ضروری ہے -حضرت عروین شعیب کی روابیت میں ہے کہ ا

غبراب كى طرف منسوب كيا انواس يرقيامت تك التركف كي نتوازلفت كاسليان فام رسّا اي

حضرت میموند کی روایت میں ہے کہ نی کریم کی النہ علیہ وسلم نے ایک دن عور توں کی روایت میں ہے کہ نی کریم کی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عور توں کی خطاب کرنے کا میاں کہتا ہے ایک کی اور ان کا جواب دینا جرطرح مردوں کو مستحب ہے۔ اس طرح عور توں کو متحب ہے۔ اس طرح عور توں کو متحب ہے۔ اس طرح عور توں کو متحب ہے۔

إل مردول كا تواب زياده ہے۔

حضرت ام جمید کی روابیت میں بے کہ انفوں نے نبی کر بھو ملی اللہ خدمت مين آكرون كي إرسول الله اب كساته نماز طرصف كوميراي جا سالمير سركان ارشاد فرابا ببينك تيري ميرس سائف نازير عنظ كوكيا بتناب أسكن نیری ده نماز برتو کو طری میں بیسے اس سے بہتر سے کہ جود الان میں بیسے، اور دالان كى نمازاس سے بہترہ كہ جو تو گھر كے تسحن ميں بليسے - اور كھركے صحف كى نماز محلے كى مسجدي وناريب، اس سے بهترب اور محله كي مسجدين جو نماز راسے وہ اس نمازے بہنرہے۔ جومبری مسجد میں بطیعے ۔ اس نبک بی بی نے اس عکم کوٹ کر گھر کی کوٹھری ببرايك جبوزره مناليا، اورمهنيشه اسى جبوتره يرخاز مرصني ربين. يهانتك كه أن كي دفا ہوگئی.مطلب ببرتفاکه اگرفتنه و فساد کارما مذہبوا ورعورت بردے کےساتھ مسحد یس جا ناجاہے ، نو نماز طریصنے کو جاسکتی ہے۔ میکن بہنر بیہ ہے کہ نماز گھریں بڑھے الله بعالى طرى ازيس اس سازياده تواب، د كى جومرون كومسياري مكتاب-گویا نماز کے تواب میں مور توں کو مردوں برنتر جیج دی تئی ما ور گھر کی نماز کو مسجد کی نمازسے بهتر بتاياكيا -

صرت ابن عملی روایت کے الفا کلیمیں:-کی تمنعو انسا المرالمساً جل و بیونفن حابر لھ

له عوزنس اكرسبيدس الدكوجاناجابي ، بشرطبك فتندد فسادكا خوف ندبهو أوانكون مذكره ١٢

توان كو من مذكرو ليكن بيرياد ركه وكر عور تول كرك كمرو ل مين رسابه بنرس

حضرت الدِمْرِيه کی وہ دوایت بھی گزر علی ہے جس میں نماز کے کئے شوہرکوہوی کے در بود و کو مورد و کے در بردو کی در بیانی شعر ہوئی کی در دو در دو عوریت کی مساوات کا ذکر کرنے ہوئے وولوں کے لئے رحمت الہی کی دعا کی تی ہے۔

نبی کریم سلی الله علیه وسلم مرح مردول کو دعائمیں اور وظالف تصلیم کیا کرنے سنف اسی طرح عور تول کو وظالف کی تعلیم دیا کرتے سنھے۔

غَنِدْ حَمِيدِ كِي وَالده جِهِ نَبِي كُر بِمِصْلِي اللهُ عليبه وَسَلَم كَي صَاحَةُ ادى كِيمَانَ برريتِي تقيس اورُ عَي خدس سن كمياكر في تقيس أن كا بيان سب كر هي في كرج ما الله علبه وسلم سنة صبح وشام كر برصنه كاو طيف شاياتها . حيك الفاظ ريس : -

كِتْمَاءِ لَمُرْكِبُنُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ وَالنَّاللَٰهُ وَلَنَّ اللهُ وَلَنَّ اللهُ وَلَنَّ اللهُ وَلَنَّ اللهُ وَلَنَّ اللهُ وَلَنَّ اللهُ وَلَكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّ

یدوظبفربناکرآب سے فرابا نه اسکوضیج اورنسام بلیمه ایک صیح کو بلیمه اسکی سے سے فعد فار سے گی۔ سے شام تک اورنسا مرکو بلیمنے سے صیح تک نام آفات سے محفد فار سے گی۔ حضرت عمان کی رواہت میں اسمان کی ملاکت اورنساہی کے سلسلے میں جن گنا سول کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں مردوں کا مردوں یہ ادرعور آوں کا عور اول یہ

كَتْفَاكُرلِينَاهِى مُركورهِ - حديث كالفاظ بهي : - المَّقَاكُ لِينَاهِى مُركورهِ - حديث كالفاط بهي : - المُنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنسلة المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنسلة المنساء المنسلة المنس

كوياجس طرح مردول كا مردول براكشفاح المسيصة السي طي عورتول كاعورتول داك الحديدا

سله بینی مردا بنی نفسانی عرورت مردول سے بیری کریس مورثیں اپنی نفسانی خوا بہش عقرتی مسلوری کویس مود حفرت عاكن مدر لقرر منى الترتعالى عهما في عبدالتربن عامركا مدروانس كرد با نها جيب فاصد مديد في والس جان لكاتوآب في اس كو والس بلا سبا-اور فرما باجر مجهولا ياست ركندس ، مجهر رسول الترصلي الترعليد وسلم كى ايك حديث باداً كئي الب في ايك موقع برفرايا تها-

للماعالشته من اعطاك عطاء بغير مسكالة فاقبليد فالماهو

مزن عماضة الله البك

مطلب یہ ہے کہ ہدیہ سے فہول کرنے میں بھی مرد عورت کا کیسال کم ہے۔ عبداللہ بن مسور کی بیدی ابک دن مستعلد دریا ذت کرسے کے لیے نبی کریم صلیٰ اوٹہ علیہ دسلم سے دروا زسے بیرحاضر ہو بیٹس نو دیجیا ایک انفداری عورت بھی اسی عرض سے دروازے بیر کھڑی ہے کھوڑی دیے ہیں حضرت بلال کی کرا گئے۔ لو ان دونوں ہے انبیامسکہ دریا فین کیا، سوال دونوں کا کیسال تھا۔ دو نول ہوتیں یہ دریا فین کرنی تھیں کہ ہم اسپے ایم شنہ دادوں کوصد فنہ دسے سکتے ہیں سرکار سے بلال رخ کی معرفت جواب بھیجا کہ ان سے کہدوو۔

تُنْهُ لَهُ هُمَا آجْرَ الْبِ - أَجَرُ الْفل بَنْهِ كُلُّ جُرُ الصَّلَ فَيْهِ گویا صدقه دسین اور خیرات کا تواب بافیس بھی مرد وعورت کا حسکم

بکساں سیے۔ حضرت الوہ رہیزہ کی روایت بیں ہے۔ سنّوہ رکی احازت سے بیموی اگر گفتیہ کسی مسکین کو دینی سیے نوشنوہ رکو بھی تُواب ملتا ہے اور گھروالی کو بھی نُواب ملتاء ہے سام بینی اے عائشہ اگریفی طلب اور بدون سوال سے کوئی تحس بھی کہ مجھردیاکر سے تواسکو قبول کرلیا کہ وہ اللّہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تم کی عطاب و تی ہے جو مجھکہ پینی کی جاتی ہے ۱۲ سان مکو دوہ اِزْداب ملیکا، قرابت الدن کی خدیمت کا بھی نواب اور صدر نہ کا بھی تُواب ۱۷ کیونکه اُس نے وہ کھانا تبارکیا ہے۔ بلکہ اُس نوگریمی تنواب مکناہے جو بہدلقمہ باکھانا مسکیوں کو دنیا ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روابیت کو بیان کرکے فراباء مسکون کو دنیا ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور منذا ہ

حضرت عائشة كى روايت بين ہے كہيں كے حضور سے جها دكى اجازت مانگا اور يك نها بارسول الله جها و كابهت طرانواب ہے -آب نے فرما يا يم كوچ اور عمر ك بين جها د كے برابر نواب ہے - ايك اور روايت بين ہے كہ تم بريات اجہا، فرض ہے حس ميں فتاف فتال نہيں ہے - اوروہ سے وعرہ ہے تقی مردول كوچ نواب جان دے كرم سل ہوتا ہے ،عورتول كومرث في كرسے سے دہ نواب حال سوچا تاہے ،

کعب بن مره کی روابیت میں ہے ۔ جبن سلمان مرد نے کسی مسلمان غلاً الفرطی کو آڈاد کردیا ۔ نوبیہ زادی اس مرد کے سے دوز خ کی آگ سے نجات کا میہ جب ہوگا ۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان عورت نے مسلمان لونڈی یاغلام کو آڈا کر دیا نو آ ڈاد کریا نے آ ڈاد کریا دوزخ سے آنا دی گائیہ بعض میں مردوعورت دونوں کا میسی انا دی گائیہ اورس راجرو نواب بیس مردوعورت دونوں کا میسان کم ہے اوراس راجرو نواب بیس مردوعورت دونوں کا میسان کم ہے ایک مردوعورت کی مساوات نوزآن سے نابرت ہے۔

یها ننگ عورت کے مرتبے اور اُس پورلین نے متعلق ہو کچولکھا آبائے دہ تمام وہ امور ہیں جن کا تعلق عام آخرت یا الشرنعالی کی عیادت کے ساتھ کے انٹر تعالیٰ کا شکرہے کہ اس کے اجرو اواب میں ہمارے خادموں او ملازموں کو بھی فراموش نہیں کیا ۱۲

ہے بینی اس حصر مفو ن میں اکثر وہ بابنی بیان کی گئی ہیں ۔جن کانفاق عورت ن خات یا عالم اخروی کی جزاوم را کے سا تھے۔ اس صفرون کے بی مصف سے بہانے ظرین کوید بات معلوم بوگئی مو گی کساسلام سے عورت کوکتنا بلند مرتنبه دیا ہے، اور س كاعزاد والإمراكسفدر طوط ركاب- اكرجيد تحص اس امركا عراف بع، ابھی اس مضمون کے بہت سے کوشے باتی ہیں، اور بطری حد نک ببضم وال سے ہے لیکن حیں محنت سے بیصنمون مرننب کیا گیاہے ، ادر جن مشاغل کی موجو د گی میں سکوتر تربیب دیا گیاہے۔ اسکے اطہار کابیمو تع نہیں ہے۔ بھر بھی جسفدر تلاس<sup>ق ف</sup> نیع سے مزنب مہد گیاوہ غینمت ہے۔ ہاں برمزورسے کرحبقدر مرننب مہواہے۔ س كانفلق زياده نزينهي طيقه سے سبے ، يعنی و هَ لوگ جوعالم برزخ اور قبيات کے قائل ہیں ،اوروہ لوگ جو عبادت آہی کراسسلام کے بتائے <u>ہوے طریقی</u>کے يوافق اداكرية بين -اك كو اس صفهون سي بقينًا دنجيكي بهوكي -لبكن جبا*ل تك غيرسلم ا* فوام كانغلق ہے ان كے اعتراضات كا جواي س صنمون میں نہیں ہے۔ کیونکا ان کے نزدیک نمازروزے ماج وزکو ہ کا موال نہیں ہے۔ نہ وہ تعیامت اور نہ عالم برزخ کوجا سنتے ہیں لیکہ وہ لؤعورت وسوسائنتی میں مبند هرتب دیجینا چاہنے ہیں اوان کااعتراض بہسے کہ اسسالھ سوسائٹی میں عورت کو مہبت بنجا کر دباہے ۔ اوراسکی عزتن کو گراد باہے ۔ بروٹر کا بنی ملکیت کے اعتبار سے سوسائٹی میں عورت کاکوئی درجہ نہیں ہے - ہی وہ عتراصات تخف - جن كاجواب دبيغ كىءز من سيرمير سي بيرصنمون لكصنالنثروع لبيائفنا يسكبن مننروع كريتة وقت خيال مهوا كمضمون كي تكييل اوراس كماثمام لى وض سے سروه کیبیز جمع كرد يجائے جسكونشرلعيت اسلامي سے عورت كے متعلق ہا ہو ۔ان اعتراضات کی ابندار تواصل میں عبیا ٹی مبلغوں ہے کی لیکن جیساک یں نے ابھی عوض کیا تھا کہ دفتہ دفتہ مند وسنان کی غیرسلم اقوام لے بھی ج مبلغوں کی تقابید شروع کردی ۔ اس سے ہیں ہے اس امر کی ظرورت محسوس کی کہ ایک صفوں اس بارے میں ایسا مدلل اور جامع لکھا جائے کہ جو اسلا جی تقطہ نگاہ سے عورت کی حقیقت کا پورا پُورا آئینہ وار مو ۔ آٹ الحجد لئٹر اُس کا ایک حقد بورا ہور باہے ۔ میں افضاری اخباری کا شکر گذار مہول کہ اُس سے میر اس اس نیک مقصد میں اعاشن کی ، اور میرے خیالات کو اخبار الفعادی کے والا اس نیک مقصد میں اعاشن کی ، اور میرے خیالات کو اخبار الفعادی کے والا کی اور جہ دیا ہے ۔ اور مرد بر اُس کے حقوق کیا ہیں ۔ اوس کی ملکتیت اور پُروا پر کی صورت کیا ہے ۔ اور مرد بر اُس کے حقوق کیا ہیں ۔ اوس کی ملکتیت اور پُروا پر

ہرائکانی خلید تفقیارگردیں بھی حالت ہرائک زیائے میں انبدیا وعلیہ الصادہ والسال مرہین آتی رہی ہے۔ وتیاان کے متبقین کو ہرس کی تکلیفت بہنچاسنے کے لیئے آمادہ رہی اور وہ بچارے مجبور مہوکرا بنی مٹھی بھرجماعت کوان مو ذیوں سے بچانے کی ندا بالضیار کے لیے۔

انبيار كابهلاوعظ!

سلسلنبوت کے تام درگوں برنظرد استے۔ نوان کا بہلاد عظامی نظرا سے گاکہ وہ اقل خلاکی نوجید بردس دستے عقے۔ اور اُن کا دوسرانفقرہ بہ سرتا تھا کہ میں خدا کی طرف ہے مبعوت ہوکر ایا سوں میرمی اطاعت اور ذما نیرداری کرد۔

لن تكررسول امين فانقوالله والحيعون أكرجه ببروى اوراطاعت كسلسابي بريغيبرك ابنى بوزلبتن كوصاف كرني بوسے بهضرور فرمایا کسی اپنی بیروی کا حکم سی و تبیا وی لائج یا حصول زر کی وض سے ہمیں دنیا، کمکرمیلا ہر نواس فداکے ذمارہے جس نے مجھکے مبعوث کسیاسے۔ وسااستلكم عليده ص اجران اجرى على رب العلمين ه ایک بادی اوروای مذمهب کابداتیا صاف اور رح بیان سے که اس کے بعد معركس قسم كى بدركماني اور سوطني كي تنجائش مى باني نهيس رمني تقي د كين حن برقعيبيون كوخلاكي ذات وصفات مبن اس كي مخلوق كوشر كيب كريائ كاجب كم سكالور ابيا المت الرك فيام كامرار كيامو ان كيان ودنول باتبس نا قال عمل ملكي كون كمراد ت تفيل خدا برابيان لانا وراسكي توحيد كا قائل موجاناً اورائنی اور اسنے ابا واجل وسے جابل نہ مققدات کی نوبین سمھنے تھے۔ ان کا ك ين إلك بيغمر مول اورخداكي وحي اوراً س كما حكام كا ما نت دار مول - نه لا خداس دروا درميري بروى كروسك مس تمسي كالبرت طلب نهيس كنا بكريري اجت أوائترر العرت

المجل إلا نهته واحتكان فالماشي عجاب

يهي و ديم يمني كه وه انب ياء كي مخالفت كوابنااخلا في اور مذم بي ذرض مجھنے تھے۔

## أفنداركاسوال

دوری بان جو کفا دکوسب سے زیادہ شات کنی دہ انب باعلیہ الصالی ہ واسلام کی اطاعت کفی بہ جہزان کے لئے بہلی مصیبت سے بھی زیادہ کتی۔ دہ اسٹے تفلی اقتدار کو اسفدر صرور کی سی تھتے سے کسالیے مقابلہ میں کسی دوسر کے اقتدار کو سخت خطرے کی نیطر سے دیکھتے تھے۔ان کو اندلینہ کفا کہ کہر بھٹول کا افتدار سہادے افتدار اور سماری تحفیدت کوفنا فرکر دے۔ اس لیے ہز مانے شخصیت بسند لیندان مرنبی کی مخالفت کرتے اور لوگوں کو نبی کے انہا ہے ای کہا تا معلوں کو ملاکہ ایک کردیں تو یہ جیب وغریب جیزہ ہے۔ جس کے لئے ہم اسکر اسکار میں میں کے لئے ہم اسکر ا سے با در کھتے تھے ، ان کے سامنے بیہوال اسفدرا ہم تھا کہ وہ اس بہسے میدر بیخ مدائے ایک بنی کی تون کو قربان کر دینا اپنے لئے فخر خیال کرتے تھے ، وہ صرف ہی بھی کی توہین کو اپنے لئے مائیہ ما زہبیں بیٹھتے تھے ملکہ نہی اور نبی کے تبعیب دونوں کو نوبیل خیال کرتے تھے ۔ اور بعض و فعیرا ہے ایک نہاں ندلاس کے وجو ہات میں اس کا بھی آئی کریا کہتے تھے ۔ کہ کھا ہم ایسے تھی پرکس طرح ایمان لاسکتے ہیں جس کے وہر سبتی کے دبیل اور دوبل لوگ ایمان لاتے ہیں۔ فالوا الحدمین لاہ و انبیعاہ

لولا نزل گفن القران علی رجل می القرابتان عظیم ه بهرحال آبائوا حداد کی گورزنه وجا بهانه تقلیدا در اسبینه افتدار کا بقا و مخفوایی دوجیزوس تخلیس حینوں نے تفار کو اندبیاء پایان لاسے سے بار رکھا اور وہ حدالی ایک مفدس جاعیت کے خلات ہڑم کی ول آلاری کے لیئے آبادہ ہوگئے۔

غالفت سے دجوہ واسیار کی خواہ مجھ تھی ہوں لیکن بہ واقعہ سے کہ بینیدوں کو شفیم کی کالبھٹ اوراذ برنٹ بینجائی گئی۔ ان سے شبعیس کی جان ومال کوخوار ہے ہیں ڈالاگیا۔اور ہزم کردمانی وحیانی مقائب کے سالان ان کے لئے جیا کئے گئے۔

بهی وجدی که برزمانے کے اجمعیا لے اپنی اوم کے لئے کیے ندیجے مدانعت سے بالان بهم بهدنجائے والد برط كفيرسے ابني قوم كو اغبار واجانب كى دستر دستے بي انكي كوش كى۔ بدا بک الیی فطری چیز سبے کھرٹ جا عون انبیا دہی بیمو نوٹ نہیں سہے۔ لکہ بروہ رببرا در لبار روابية خيالات كي اشاعت كالمني ب أس كايد فرن ب ك الر ده ایک طب اسینه خیالات کی اشاعت کی *کرتاسید نو د وسری طر*ت اس که اسکی بھی *ضروری*ٹ سیخ کرجو لوگ اسکے منش کو فبول کر ہیں ۔ اُن کی عزیب اور امر رک<sup>و</sup> بھی بجیر سے بچاکئے ورز کوئی مشن بھی کامہاب نہیں ہو سکتا۔ اس ہی اصول کو مدنظر سکتنے ہوئے حضرات انبیارکرامرکو تھی بیض مواقع برحباک وجدل کی دیست آئی ہے اگردنیا ان کے مفدس خیالا کی کونری سے ساتھ قبول کرلینتی بیاان کے منبعبین کوکیف بهنجاسنے - لوشنے اور مارسنے میں سیقنت نہ کرتی نؤیر جاعت قبامت نکب بھاسی كے فلا ف قوت كاستعال ندكرتى اس مخضرتهديدركے بعد بس نفين كرتا بيول كيان نشبهان كالناله بوكيا موكا وآن كل فالفين أسلام في جانب إسلام كي استعليم ك جاتے میں حس کاتعاق حلی اسکانات سے ہے۔

حقور كاطرترل

کون نہیں جا مناکہ رسول السُّر صلی السُّر علیہ وسکم سے بورے تیرہ سال کی آئیا ۔ مری اور شائتی کے سائند اسپنے فرم ب کی تبلیغ کی اور مرقم سے جروا ستبداد کا مقابلہ انتہائی صبرو ممل سے کرتے رہے لیکن کفار سے مغیف وحسکہ سے حیب انتہائی صورت اختیاد کرلی اورسلمانوں پر بنرم کے عذاب کو جائز سمجے دیا گیا۔ اور آپ کو اور آپ منتوب کے ساتھ ہجرت وجلا طفی پر بجبور کیا گیا۔ تو بھر ہم پر دریانت کرنا جا ہے ہیں کہ اختر عقل ونہا ہیں۔ کا اقاضا کیا تھا۔ کیا گفارسے وی توض نہ کیا جاتا۔ اور سفال کھٹر پو کو ان کی حالت پر تھیوڑ دیا جاتا کہ یہ برنزے مسلمانوں کا اچھی طمح خون بینتے دہتے۔ اور مسلم قوم تبت کی عزت وا برور پڑوا کے ڈالگر اُرت اسلامید کا نام و نشان مٹا وہتے۔ کی وہت برنزے برا پر خلول میں وضعفا دی حمایت کے لئے جنگ کا اعلان کیا گیا اور قا آلون جنگ کی وہت ترتیب دی گئی۔ اور خلمو میں۔ اور خلمو میں۔

صوركا فاتحاناتا

ابتک جو مجد عن کباگیا۔ اس کا تعلق آقائے دو جہاں کی التی علیہ وسلم
کی زندگی کے ساتھ تھا۔ لیکن جب کفار کی جیرہ دستیوں نے کپ کو ہجرت کے لئے
مجبور کر دیا، اور ہجرت کے بعد بہی کفار اپنی جب کی شرارت سے باز ندائے اور خصور
نے اسپنے کمر ورسائن ہوں کی جان اوران کے مال کی حفاظ ت کے سنے تلوار اٹھائی
اوراس منبع حفیل و کما لائٹ بے جب تلوار سبی اٹھائی تواس شان کے ساتھ اٹھائی
کہ ڈنیا مح جبرت ہوگئی اور آئ تمام ڈنبا کے تلوار عیا تلوار عیا سے دالوں میں جور حبر اپ کو

تلوار

ال کو کفار کی لاگر جبرسب سے شرامقصد تو ہی تھا کہ کمرورسلمانوں سے جان ور ال کو کفار کی لاط مارسسے بچایا جائے ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ عرص بھی متی کہ ذریب

اسلام کی حقابیت وصدافت کوان لوگوں بنطابر کردیا جاستے مین کے نزدیک کی ایک کی حقامیت کے لئے صرف ایک ہی دلیل ہوسکتی ہے ، اور وہ پہکہ اس ، بیب باني فية حات كتيره كامالك مروم ورجب كوي فيضف اس كالمفابل كريسة نوشكست كها كريماك نهجام والكرجير جناك ميس غالب الدمغلوب موسيع كالعلق حق وبإطل سنا يجهمي ہیں ہے لیکن کفار عرب **کی** اس جمالت کا کیا علاج کیا جاستے کہ ان پر فیتول اِدى طاقت كونعى مذهب كى حقابنيت كے لئے معيار نباد كھاتھا . بيي دج مفي كه فتح مكر كم بعد حسقدر عرب ك لوگول ساخ اسلام فيول كيا- اور نوغين كي فياس كفاركى اسسلام يس واخل مهويين -اس سے بيتيتراسقىلدكترت سے اسلام كي فريت ك الله والكول ملم دلول ميس مب للان نعمدا - كوما و مكم كافتح بهوجًا نا كفار م المزيري اسلام کی حفایزت کے لیے بہت مجرانشان تفا۔ چیزنکہ کفار کے نزد کے ام وقو ما كا اصول بهي العدايد ميترضى الترعلب وسلم كى حقائيت كي سئ اليل تهاران کے بھی تلواراً تھانی گئ - تاکدان کمالات کا انجمال کردیاجائے جوا قائے دوجہاں کی جا مع صفات لند كى مين قدريت ساع ود بعيت كري عقر

رسول كرم كي خصوب

رسول الشرصلى الشرعلى بسيروسلم في الوجود السكركم الهائي بعبورى كى هالت بس موافعانه باليسى اختيار كى تنى بيكن بجربى كم وبين دس سال كى مدت بيس السب كو تقت ريبًا الميس اليسى جنگوں سے مقابلہ كرائيل جن مين خودر كاركونشركت كى فوجت فى اس تعداد ہى سے بہ بنتہ جلتا ہے كہ كفار كسفدرا بدارسانى كى درب كارت مين مواز تبيس با در شمنوں سے نبرد آدما موسئے كى نوب مقص كودس سال ميں منواز تبيس با در شمنوں سے نبرد آدما موسئے كى نوب اسكى عرب موالى ميں مرموسى فرن ندا سے اسكى سمن و

شجاعت، دلبری اوربها دری کی جسفار تولیف کی جائے کہ ہے۔ و بناکی بڑی بڑی کری ہے کہ اس کے کہ ہے۔ و بناکی بڑی بڑی ک قرموں کے کارنامے ہملے سامنے ہیں۔ بڑے بڑے ہما دروں کی ناری زندگی کے ' کے افساسے بھی ہمیں معلوم ہیں۔ لیکن ہماری نظر سے ایک بہا درجی آج تک ایسا ہنیں گزواجے ہرجی سقے جملے ہوئی لوائی اور فی جربی ہورد اور بجربی اس کی ہمت اور بہا دری ہیں ایغز سن ندائی ہو۔

غروات كي تعدار

رسول التُّرْصِلي التُّرْعليب وسلم كوزا نُه جَزَّك ميں حسب ذيل مواقع بِر لَثْ كُرَنْتِي كَي نُوبِتِ آئي ہے :۔

عزوه بواط غزوه تشبره عزوه سفوان عزوه تبرركبري عزوه بني سبم مه عزوه بي تركيري عزوه بني سبم مع خزوه بي تن المدر عزوه و بي المرد عزوه و بي المرد عزوه أفران مع عزوه أقد عزوه تم الالمرد عزوه تم الالاسد عزوه بني لقب عزوه فرات عزوه بني المنسطات عزوه في تدن عزوه بني قرت المنسطات عزوه في تركيل المرد عزوه بني المنسطات عزوه في تركيل المرات عزوه المنسطة عزوه في تركيل المرات عزوه في المنسطة عزوه في تركيل المرات عزوه في المرات عزوه في المرات عزوه المرات المرات عزوه المرات المرات المرات عزوه المرات عزوه المرات المر

بدوه مواقع ہیں جن میں رسول النّرصلی النّرعلیبه وسلم کو نوکسی نرکسی حیثیت میں خرکت در میں حیثیت کے خرکت میں مقدوری واقع ہوئی سبے ماکر چرخ وہ ملکو تہ میں تقواری وور سبے مثار کعنت نرمائی سبے ۔

سرایا ان کے علاً وہ ہیں ۔ ہم سے اُن غزوات کی تعداد پوری بیس کھی ہے۔ اگر جرموز جین لیے صرف سنا کیس ہی پر اکتفا کہا ہے۔ اوراس کی وجرمحض یہ ہے کریف نے غزوہ کامفہوم عام کر دیا ہے۔ اور لعض کے نزدیک چند فیودات کے ياعث غزوه كامفهم خاص موكياب- جنا بيزجص نيغزوه مئوته عرة القضا- فتح مكة كواس فبرست سع عليم ده كرديات -

الرجيران تمام غروات بين سے جنگ كى نوبت مرت نوع وات بين آئى ہے۔

وحسب ذيل اس

تبرد أحد بني المصطلق خند ق- قريظه خيبر - مَدَ حِنْين - طائف . باني غزوات بيس يا تومنفا بركي نوبت نبيس آئي - يا دشمن سيصلح مو گئي- يادمن

بہلے ہی سے بھاگ گیا۔ بہرجال جہان قتال کی توبت ان ہے وہ صرت مذکورہ بالانوسوار تعہیں

مسر كاركى فاتحانه شنان بيس اس صفرون بيس جو خصوصتيت سؤارد وعالم سى الشرعليد وسلم كى فارتيا

دس سال مے عرصہ میں جیس باروا فی کاسامان کرنا۔ اوا فی سے استے بینہ سے کو ح کرکے جانا۔

سامان کی قلبت داشن کی کمی سواری افتادان اسلیم کی کمیا ہی۔ دشمن کی تعداد میں بعض مواقع پرچ گئی رنگئی ۔ آگا کئی بیکہ دش گئی۔ بھردشمن تمام سامان سے مسلی - دشمن کے مورجے اور کمیڈنگا ہیں۔ انتہائی مضبوط اور باوجود ان تمام باتوں سے آخر میں منتج سول الدیسے لئے اللہ علیہ وسیم کی۔

مر المنافظ المسيد من المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المسيد منافظ المنافظ الم

جرن وسنجاب

مربهو كبيس تو مجورون في تقلب الموس كر كذر في واورجب كلفليان حم مو كبيس توور فحتول كيسن كهاكروشمن كامتقاط كها يبض غروات بي جب ياؤلي وسال مراس تو كيرساور جقرط اس الدي كر تفري رسي رمفر كيا-سداری کی فلت کی بدنو من که ایک سواری اور باری سوار اسلیکی ب حالت كه بجامة نيروتلوارك هموليول بين بخفر كجرب ميوسي -اس بدسروساً ما في بعضاعتي اوركم ما ينكي كي حالت بس سلح المنظم مسے صرف دس سال مے عصد میں نیال بار اوسے کی نیاری کرنا ربروہ لفدادسے جس بر صفور بالذات مشرکی سوے ہیں۔ ان تنہاصما بے الشكرول كوردانه كزارحن كواصطلاح مترعي بيس سرابا كينته إس أن كي نعداد بهرنت زباره ب بترس مواقع لو وه بین جن کی کمان خود صوری کی ب) اور سرو ندجنگ میں آخری سنے کا سروسلمانوں کے سرمونا۔ بدائیات غريب كافيامه ب كراس يحس فدر حرب كا أطبار كبا عال وه كم ب-ساُ دنیا این مسام غریس ایسا کو بی فاتح بیش کرسکتی ہے ؟

اللهم والحام والحيا

الراكس المعالم

## مران مراف کارات اور اور اسان لفینر

یس نے شعد دیا ایس امرکو طاہر کیا ہے کہ دوجہ دو ورس الم سلم انو ل کو قران نربعیب کے معانی اور طالب مجھانبنجی جومزورن محسوس ہور ہی ہے ، مضا براس سے بینین يُعِيَّا أَيْ خِرورت محسوس نه مو في مو- اس كابيم طلب نهيس كنزان نتريف مي ييسي اور تحقیف سے کسی وقت مسلمان مستعنی می بهوسکتاسید بلکراس کامطلب برسنے ک غدر مض زیاده سوگا آسی قدرعلاج کی نسرورت زیاده سوگ اور دب سمی مرق م ہوگا نذراً علاج کی خرورت کم ہوگی ۔ آسینے موسمی و بائے زبانے بس ویکھا بوكاكم واكزا وطيم كركم دوائيل إنت بجرت بي اور ركم مربيو تكيفرورى مایات سے الحکا مکرتے ہیں ملین جب وباختم ہوجاتی ہے۔ اور مشہر کی آب وہوا اعتدال برا ماتی ب تو دوابین تقسیم که نادر به نرکیائه برایات وسین کا ضرفد نهیں رستی اسی طرح موجودہ دورسے پہلے سلما اون پر حسفدرد دُرگزرے ہیں و م أن كى روُّها في صحت كبيلية است خطراك اورخوفناك نهضه - جتنا خطرناك بمارا تقدیب بہلے ملمان اس قدر بدوین اور گمرہ نہ تھے مذاسے ڈرتے مسے مجافر کھ علم كاجر جا نفعا . عربي اور مارى كى تعليم سيركو كى خا ندان خالى ند تفا - عربي مرارس و

مكاتب سرعلانے ميں كيٹرت موجود تھے - اسلامی افتدار قائم نغا بر تمام باتيں بمائے اس مخوس دورين حقم مرجى بين - ايك غلامي في من مراردون عبوب ميدا كردي اجي مايد نداين تعليمك مراكزين در أن كأوني صيح مريست يرهاب والوك أرج كالعليم إفته كهلان بيء أن كي حالت جالمول سي من مرز ہے۔ مزن تعبیم میں خواہ وہ کتنے ہی ترقی یافتہ ہوں دیکو ہون سے بالكل المشنا اس ان کی مجانس میں ضوائے دو الجلال کا نکار-رسولوں کا نکار- اور دین کا خاق الداستنبرا، اورعالم معاد کی منسی اطاقی جاتی سبے -ان تمام افور سناک ادر حیا۔ مقاطركود يهي موسع ببرساخ بارباراس امريرز وردياس كماس ونشاء لوسبخفا لنے كى شخنت ضرورت سبے۔ بالحضوص تعبلیم یافتہ طینے كى گرانی اور دېچ کی اور تھی زیادہ ضرورت سے موجودہ دور کی نزاکشت سے اس علم کی دسم دارا ا بہلے سے بہت بڑ ہادیا ہے ۔ اہنی صرور بات کے مین نظر میں انے د ملی مر لين بعض احباب كيمشوره سيحابك ا واره قائم كبيارا وراس ا وارسه كالمرا ببمقر كباكة ذآن وحدميث كالزحبرسبسل ازدوز بان مب شابع كياجا آر ان تراجم كو تقصير مسلمانول كالمقول مك زباره سيزياده تقداديس منها اطلع - چنامچرس سے اس اوارسے کی جانب سے تو کا علی اللہ وا شروع كردباراس دفت كساس ادارك كي جانب سيعين كت بي سناكع موحلي مي اوريض زرطع مي رقرك سنراجيت كانزميم هي بجرال والعالمية يارسك كك بني كباس، اس زميمس ج فصوصيات ركھي كئي بين اور أئيسنده كفسريس جوخصوصيات بين نظريس أن كاذكركرك سيهيلي جسد صرورى اموريرتوجردلانا عابما بهول.

## فرورى معروضات

المتراثين وسيران كيبركونشهن بمركزا بكسفاص جيز محسوس كحاسب اوراسير اس اساس كوغاله أيى دوم مي تقريب بين ذكر بي كياسي بين سفكوني منفي السانس بایا جال کے سلمان قرآن ادر مدیث کے سی فاوران کے سی سنن استعمار موسي كا دون نركفت الدن ميمن كرجابل واعطول ا ورجابل مهلاه مؤالؤك يفاميري حدتك مهندوستان كمسلمانون كالميح ذون بكارويا ا دراً ن كوحيت يجود في كل منول اور حين مبالغه أميتر مجزول مين الجه اكر نفود إله .. أبكن باوجود الناجابل مبسلاد توانون قراتباه كاربول ميريم بي عوام ب ايك الرام والادسية الدران في سعاد تمتيار وعبين فراك شراهي كرسي المراحاد ميت ريبول النهرسلي الترعليدوسلم كاسطلس المعلوم كرسان كسكة سيصيب افرهنطي ة ب - بي مع ميندوسستان سلوبيشتر شفامان بين لقريركرف كا أنفاق بوايد النبرول كالذوكري كياسي عين سيخ تقسان اورد برأت تكفي سلمانون كي سعيدرو حول كونت نديل بيت- جب إن كيسائي قرآن بره كرقرآن كوعاً زبان برسمهابات نمیای آن کی آنکور میں شون اور عشق کے داکہا بنہ انزامت أنه خایان دیکاسید به اس کانجریه می نه ایک دودن قهیس، ملکه مرا اسال کیا سيد النج بن وستان بن جنث كي تفي اور ورخ مي منك كي عام نفيو لبت اس الرکی تھی ہوئی دلیل سپے کیسلمان دیول انٹرمسلی انٹرملیوسلم کے کلمات البيان كالميحة ك ليكس فالتبسر بإوال

مسلما (در کے ان جذبات کور تھی۔ مسلما (در مقصے انبی بالوں نے ہی۔ امر برتیبود کیا کہ بی قرآن شراعیت کا ایک ایساسیسل اور عام فیم ترحمہ کروں - اور ایک

فرأن فنرلفي كالهبل زيه 449 البی آمان مگر مختصر فسیر کھوں،جس سے قرآن کانفسِ مطلب سرخص کی سجار آجائے اوروجو دو ترائم میں جس انجھاؤی اُل کوشکا بہت ہے وہ باتی زیرے۔ ترجماليا موجس سيعام وخاص وولول تتم يحرسلمان فالمرة أطاسكين الكي ويحص اس متم كازعبر كالبك الوسد سعفيال فقا ليكن كُلَّ أَمْوَمُ اللَّهِ لَنَّ بأَوْقَا لِنِهَا لِهِرِكَامِ كَالِيكِ وَقَتْ مَقْرِيهِ وَمَاسِهِ ) سَبِياسى (نَدِي مَي مِنْ مِنْ مِن معض حدبب كى تما بول كالرجير كراديا ميكن قرأن مشربعيك كامعامله ايسانه غها\_ جودوسر مشاعل كرسائف نوه سكتا باربار مبرادل كيسوى كوتلوش كراعفا . نگین سیاسی بلیبط فارم کی ہنگامہ آرائیوں ، اورسیاسی زندگی کی ذمزار اُپُو ست غاسهٔ مبتررترا في تفي أخر كارصرت في حل عجده سيف ايني رهمت سيرا بيسة اساب ببداكي بن الكرية وسعيري سياسي ومدواريول ببري بهوي - اوزيس ا كي بورزند كى في إندرال دهيلى ببوسب، الحديث وفي ذلك الناساب كي سيرا بوت بي مين في فرصت ابندانی کمحات میں اس کا مربه توجه کی اورفدانی تونیق سے گا م نفرفرع کر دیا ہے ما- جسقدرترا جماس وفت اردوربان می*ن داریج بین م*ان کمب سیزین تر يقينًا بهت بي معتبريل كاش أن كى زيان عي اس دقت مجي جاتي. ان نبنور اترجمون يرسيمبرك نزديك بالكل تحت اللفظ ترحم خصرت موللنا شاه رقيع الدين صاحري كارتيب عيديد بيرتم بصفرت بجيد المربولان اشاه في صاحب بمتدانشرطبهك فائك ترحبكانر حميب كهيل تقواراسا ذن كياكياسي- دومېرست منبرىم دلدناشا ەعىدالقا درىمانىچى كانرىم بېرىپ بويا تاۋر ا ورسهال سے لیکن برای مدیک به ترجمه کھی تحبت اللفظ مونیکی وجدسے عام فهم تنبير سب - نيز اُرُدوز بان اس قدر ليند مروكني سين كداب اس زميم كا

سیخت کی شکل سوگیاہے۔ اگرچروہ اس فدر بہتر بن ترجید۔ ہے اوراس ہی لفظ اور معنوی استعدر رعائتیں ہیں کہ اس کی خوبی بیان بہتیں کی جاسکتی ۔ اس ترجیل اور شاہ رفتے الدین صاحب رحمتہ الترعلیہ سے ترجیہ میں ایک فرق تو ٹایاں ہی ہے کہ ایک ان ہیں سے بالکل تحت اللفظ سے، اور ایک با محاورہ اور کی الدیمیں لیکن اسکے علاوہ اور بھی فرق ہے۔ لیک بجائی سے مصفرت مولانا شاہ وہی الدیمیں رحمت علیہ سے الفاظ کی فاص طور پر رعابیت کی ہے۔

ادرایک اوربهانی خیص دوسرسے مفسرین کی دائے کو اختیار کیا ہے ۔ یون سمجھنا جائی نے اوردد دری تول کو اختیار کیا ہے ۔ یون سمجھنا جائی نے اوردد دری تول کو دوسرسے بھائی نے اورد در مری تول کو دوسرسے بھائی نے انہور جمنے دی ہے ۔ یا سرائر جمہ حضرت استادی مرشدی معطائی حضرت شیخ المبدر جمنے المتر علیہ کا ترجم ہے۔ جو بڑی اختیا طا ورشت کے مساتھ کی مقالیا ہے۔ اسکون جو کھی تھی النہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

که بهبت بی اقتباط کے ساتھ بدلا ہے۔ اس سے اس ترجمہ سے بھی وہ مقصد پیرا بنیس ہوا جس کے میلمان متنادشی تھے۔ خرورین اس امرکی تھی، کہ زیا ہی کو انزابلند کیا جانا کہ وہ موج وہ سطح برکھانی

اورقراک شریف کاترمبرای در میلی مفید موناجس کوسلمان این آن کل اورق موروس برسی آن کل تعلیم با شده مین کوسلمان ایس آن کل تعلیم با شده مین این آن کل تعلیم با شده مین این کومین کرمین مین کرمین کرمین مین کرمین کرمین مین کرمین کرمین کرمین مین کرمین ک

سلام مذکورہ بالأنین نزمجول کےعلاوہ اور بھی تراحم کئے گئے ہیں۔ آن میں سے چوتحت اللفنط آب أن بي*ن تو و بهي د شوار ي مرجو داسيت - جويين في عرض* کی اوران کےعلادہ جو تحت اللفظ نہیں ہیں ۔ اُن کو بجائے مرتم ہے کے ملا رحبه کهاچاسکتارہے۔کیونکہ وہ تعفی مراق پزرجر سیے بہت دورجیا گئے گئے میض زیان کی شکفتگی اورمحاوات کی دوژیس است آ گئے بیکل سکنے گذاران ك تتي مفهوم بى سےب نباز موسكتے بيں۔ اور بيف حضرات في زبان كا ر وراس تدرینا با ب کیا که برسین واسفکو بدنه معادم بوسکاکه ده قرآن کانرجمه <u> ٹر</u>ورہا ہے یائسی اُرد و کے بہت بڑے ادبیب کی تصنیف کا مطالعہ کررہاتی ميرى والهش بيسب كه قرآن شرلب كا ترجمه خواه تحست اللفغان إلىكين ترآنی ترکیب ادر قرآن بندس کو با لکل نظرانداز ندکر دیاجائے برصف والا مفردم كوسمجه كبكن أس كوبيضرور محوس بهوكروه فرآن کا ترجمہ رطعہ رہا ہے۔ کوئی اردوکی متقبل او بی کتاب اس کے ذیر

م مرجها نتاک تخت اللفظ ترجم کاموال سے اس کے متعان تجربہ سے بیکها جاسکتانے کہ وہ موجودہ سلم انوں کی سیجے میں نہیں آسکتا۔ اور حیں ، پابندی اور اختیاط کے شیجے ہوف کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ و رہنے الدین ، حاص بیت اسلام کے بیٹے ہوف کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ و رہنے الدین ، حاص بیت اسلام کے اور نہ محاد میں اس کے لئے مفید میں وسکتا ہے۔ موجودہ دور دیس اس مقابرت سے ساتھ اور نہ می اور نہ دہ مفید میر سکتا ہے ۔ اس لئے قرآن کے علاوہ دوس کی بیاجا سکتا ہے۔ اور نہ دہ مفید میر سکتا ہے ۔ اس لئے قرآن کے علاوہ دوس کی باچاسکتا ہے۔ اس لئے قرآن کے علاوہ دوس کی باچاسکتا ہوں کے بی کا وہ دوس کی باغادہ کے باغادہ دوس کی باغادہ کی

گفن مفہوم اداکردیں اور کتاب مصطلب کو بھادیں ۔ اس کے اکثر وہ سرج جو ختلف زبانوں کے سرجم ایس شہری بدیا کی سے ترجمہ کرتے ہیں ، اور اُن آبی بیض تراجم مبت بسند کئے جائے ہیں ۔ لیکن کلام آئی کی مصالما عام زبانوں کے تراجم سے باکھل ختلف ہے ۔ اول تو کلام آئی کی فضاحت وبلاغت اور اُس کا ادب استقدر بلند ہے کہ جند قدر حضرت میں جل بحد کہ کا ذات بالا وہی گئے۔ تہے۔ اس قدر اس کا کلام بھی بالا ترہے ۔ بھر ہم کہ حفا کا کلام اور ذہبی کماہ آگر کسی عرب کی عربی ہو تو قدر میں اُن عند سے مطلب ہے لیا چلسکے بہاں جب تک نفت کے سائھ تشری اصطلاح معلی مہوتہ جمہد کرنے والانہ فود سے سکتا ہے اور نفت کے سائھ تشری اصطلاح معلی مہوتہ جمہد کرنے والانہ فود سے سکتا ہے اور

نيزونكة ترآن توريت كى طح ايك دفعة ازل نهيس بواس، ملك وتعافيقتاً معورًا لقورًا نازل موارباب - اسلكتينس ال كووانعات كالعلن ممي قرآن کے سائف بہت گہراہیں۔ اگر کوئی سنان نزول سے واقعت بنیں ہے۔ اوراس کو یہ نہیں معلوم کر یہ بت کس موقعہ برنازل ہوئی ہے۔ وہ بھی دا ن فربين كالمجيج ترجم نهبب كرسكنا والرجيم فسربين كابه قول مشهور ويكثى ود ك خاص بوك علم خاص بنب بوسكتا كين آيت رعي تعرف ولي كو تسي طرح مجفى نظوانداز جهين كياجاسكتاء ورزجم سركسي والاتوكسي طرح مناين فل سے چتم دیشی کری نہیں سکتا-اسی طرح آیات محکمات اور متشابہات محل اورمفسركامعالمس معران سي كماده مارمفسرين في ملات آول بي جوز جبركرة وقت بين نظر بوسف مردى بي اور نه صرف بين نظررسے صروری ہیں - ملکہ ترتمبر کرنے وائے ہیں بیرسلیقہ بھی ہونا جا سیکے۔ کہ كون سا قول راج اوركون اقول مرجوح بي وه امور بين ب سي قران تربی کے ترجہ اس کی تقبیر کو تمام دنیائی کتابوں کے تراج سے شکل کریا۔
ہے حضت مولانا شاہ دلی استرصاحب رحمۃ السّرے اور صاحب اتقال کے اصول تقبیر مرسیر ماصل کرن کی ہے اور شاہ صاحب رحمۃ السّرظیب کی دائے بیٹن معلم مہدتی ہے۔
کی دائے بیٹ خیر نے بعد قرآن کی تقبیر اور ترجیہ کی اہمیتن معلم مہدتی ہے۔
اور بہ کی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے فا نران اور منعلقین کے علادہ بہت کم حضرات سے کہ حضرت شاہ صاحب کے فا نران اور منعلقین کے علادہ بہت کم حضرات سے دران کر جمہد کی ہمت کی اور بات کی بہت کہ اس راہ بیت کم حضورات کے مقبید کی دور کے منہ وہ کو گئی بہت کی دور کے بیت کم حضورات کی دران ہوتے دو تو کے سیر جلے وہ محفوظ آنا ورج اُن بزرگوں کی داہ سے بے دراہ ہوئے دہ تحقیم مقص اور سے بیاری دران میں جدا کہ دران میں میں جدا کی دران میں جدا کی دور سے بے دراہ ہوئے دہ تحقیم مقص اور رسید کی دران میں جدا کہ دران میں جدا کہ دران کی دران میں ہے دران میں جدا کہ دران کی دران میں جدا کی دران میں ہے دران میں میں جدا کی دران کی در

۵ - ايسي مالستايس كرجب قراك ترايف كانرجه كرست وذت تخت اللقطارجم كى معامين ندكيجاسة توترجمه كاكام سهل موجا تلسيد وادر قرآن شريف كاسطاب سمهاني ميراك الموماتي سبع- ليي وجرسه كرحضرت مولا نامتنا وعباد لفادر صاحب رحمنه الترعليسة تعوظى سى النواكن بداكي اوران كالترجم الفيدين حضرت مولانا شاه رفيع الدبن صاحب وحمنة الترعليه ك نرجمه سعاف بنّا فيلوه مسبل سع - اگر حضر التي العمة الله عليه المقطري سي اوروسعت اختبار فرماية تواسقد صلدى ملمأ لول كوشكات نه برا مؤس : بيزاگراس وفت كرجي اور فرير هوسوسال يبله كي زبان سلمانون كا ساخفد يتى تنب مجي أتني جلدي وثواج پیش نداتی یبکن حضرت شاه صاحب کی مثیر بدا حتیا طاور روز بان کی نیرنداد به دويا بن البي مو بن حب تعوام كوفران كامطلب محفف سع فحروم كردماً. الرجد با وجودا خنباط ك نشاه صاحب الع ترجمه من جمول كاسرد ف اورمعرد ف كالمجول بكرفاعل كامفول اور مفعول كافاعل موكراب - اوراسكي وجم

هانشا و کلاحضرت شنا ه صاحب رحمته الني*ط بيک* مسامحت يا در مزينهُ نہیں سبے ملک اُروور بال کی ہے ہی اوراس کی ترکمبیب اوراس کی بندسان کا فصورت برنزجه كوعام مد بنا سے کی ک<sup>وش</sup> ش ، ان دو بالو*ل نے حصر* ت شاه صاحب كوان امور ملحبو زكردما بنغلاً وكفي بالترشهبيد لكانز مرحضرت شأتيمينا يول زمائے ميں - الله ميں ہے كو اي كو - حالا كمتر يركاب ترجيه نهيں ہے - ايكن عمیزی رماییت رکھی جائے تو تر تم بسمجیس نہیں اسٹے گا۔ ببر د شوار ماں حضرت مثنا ہ صاحب کے بین تعریقیں اس کے میں مقامات پر ذراد سعت سے کام کیا گیا ؟ بهيطال حضرت سننيج الهندرحمة النه عليه كانرهمه قريب مكه كريثي يصنئه توسيخ كالبهيدلي مِن حصرت كله صاحب كي بيرنانيس المال معادم بيوجائيس كي-الرحيرعوامات فرق كومحسوس نهبين كريت وليكبن حضرات المسام حضرات منشيخ الهندرجمة الترعليب اورحضرت مولانا شاه عبلدلقا درصاحب رحمة التهوليد كي ترحمون كافرق خوب تيمي **طرح سیجینے ہیں۔اگرے حضرت شیخ الہ مدرخمتر الش**یطلیہ سے زیادہ نوحوالفًا ظرکی تبدیلی يرمبذول فرانى سيند اوراس ممى تبديليول يراويم كى سيد البسكن يركي دوأول نرحمون مبى ايك فإص فرق معليم سوتاب وحضرت مولانا شنا وعلدلفا در صاحب رحمة الشرعليد في كهيس كجهيس عبادت كاربط فالم كهيا كي غرض سيعض مفدوات مجانزتمه كردياسي اورالمقدد كاللفوظيل كياسب يقرآن مير ايد لفظ مذكونه بور ملكه مقدر الدمخذوت بودا وداس محذوف ادر مفدكا لرحيركسي خرورت مصيب البطور كرواجاسة يدجير بمي حضرت نذاه صاحب رحمة المثر عليه كر تحريس كيس كيس موجود ب - اوريد ده جيز سي جوايك معرجم سے لئے بیٹرطب دہ زمر کوعامر ٹھی کرناچا شاہو ناگزیر ہیں۔ ملکہ سے محذوب کا تھے بسنت بى كى كرسالاكوس كيس حفرت شاه دين الدين ماحب كمال بي ال

جاتاب، اور منزن ول السرصاحي رحمة السرطيب فارس رجيمي تو

اس قسم كم تعلات كالزحم. بكفرت موج دسيم. الم-ائسية اكابر سيس سعار فرى ترجي حضرت تفايوى قدس سرة كاب حفرت وي

كاترجه اورتفسيسر ببإن القرآبي كنام سيموسوم سبير اوراس

بين شاك بنيس كرين شريته تمانوي رحمترا للرعليد من على تحقيق الفيتش كيسا تفريز خيره

سرنها كباب، ووجيك بيرتم مهرت بعدمين مواسه امن ليرجو بالشاخا ورك كيا عجهول كومعردت ادرمعرون كومجهول كي اوره عدر كوملفوظ كي بات حضرت سناه

عِنْ لِلقادر صاَحب رجمت التُه عليه لكم الإلى كمي كسائفة عنى، وه حضرت تفالوي

كترميدس بكنرت ب-مثلاً مناع فليل كالرمم وضرت كفالذي فيديد

روره بهاركياسي - اورلوقسوى به مراكاترض كاترجمه كائن بهم زمين كابوزيد مهوجا ببئ كباسب بيونك حضرت نخالوى رحمة الشدعليد كاعام طوريسيما فحذروح المعافى

- بعير السر - ليئة اكثر مقامات برحضرت شاه عبادلقا وراور حضرت شاه رفيع الدين

وعمها التكرى تحقيق كوتيوارا سير كهيس كهيس حضرت تعانوى رحمة الترعليب اليف فدن كوجهى اختيار كباسي

بهرطال حنزت تقانوي قدس سرة كترجمه كومجموى حثيت سعكها جاسكة استكدده اس دوركابهترين افرمستنداورقابل اعتاد ترجبه بع كان اسكى اردوسهل مېونى - يھردشوارى بير سېدكەرىرىكىيى ملاكرىطىيىت نونىي كىنىس

بينن أحاني بين اور بدكها جاسكنا مع كرحضرت بضانوي كالزجمه اوزلف يعفان الن علم ك المن حسنفدر مفيدا ورسود مندسب - اس قدرعا ممسلم الول كيلية فأيري

حصرات اورابين اكابرسي تعنق بيده وينهراس وقست بهست سيزاجم راريج

اور وجود ہیں ۔ اور اسماقابل ہیں کہ اُن پراعتما دکیا جا سکناہے ۔ لیکن بروشواری ب میں منظر سبے۔ کرعوام رہیسے منصصرت ترحمد کویڑھ کرکو فی مطلب سنين سمجه سكة اورس كامطلب سجمين اجائلت وه قرآن كاترم نهبيب اس طرح خالاكلام ارُود مين ايك جيستان بن كرزه كياس، ببرطال بي اس ونت عام رائم مرروشی والی نهیس ہے اور نمروج تراجم برمجن کرنی ہے میرا تقصيص سنايل بى بات وفي كرف سياده در يرك كرز جركي يا چينر مخرك موكى - اوريس ترجمه يريكن امور كالحا ظريكه ما جا بنا مولى -٥ - عيداكيس في البنايس عوض كيات اكرس في ال ووس جهال مكراي اور الحا و اوردين آبي كالسّهراد اورسلمانون بن شرفيت سي سبيرواني كامرض ويخيما معداسی مثابده کیارت اسی سعادت مندرو ول کائی متابده کیاب جرکارا آهی ادرامادين رسالت بنابى كالمجيح مفهوم مجهن كمه لئ بالبين ليرتشن ايب يين- اور تحبدالله وه شفد مين كي خفيفات بيطين بي- وه قرآن شريف كوآبي نفطر نگاه سيم محنا چلست الي -جوصحابه اور ابعين كانقط نگاه تها - وه سواد لوك اس امركن ويتمند مي كراكونديب كي أدنى سيمت غيد يونريكا موفعد دياجا ك-وه نى نغىلىم نى تىدىرى ادرى تەركى دىن سىمىترىت مىدىن ئىدىن كىست دە بدائت جی کہ اللہ یا کیزورووں کو اس شی تبذیب کے ذراجہ ار بی میں در البعاريا سے - اس منے وہ چاہتے ہیں کونٹر آن اور صرب کو انہیں الیبی زبان میں جھایا جاسع ميس كوره أسأن مستحيليس يني وه حالات اورتا ترات تف. جنتول سن محمد اس امر بي مجموركيا كرس ادكلاً على النداس كام كوشورع كرون - يوكربيكام نهامير يس كانه تقارا سك محص خردت محوس موتى كم ين اليفاك دوكتون كوج بصح جاست مي اوربيرى بين سال زند كى سے

داتف بیس اُن کوبھی اسینے ساتھ شریک کرول، اور بیران سلمانوں کو بھی وعوشت د دل جواس کام سے مهددی دی کھتے مول، اورمیری طی اس کام صر*ورت کو محسوس کیتے بیٹوں - خاد مح*فضل وکرم سیے جیب بی سے ال مباديات برعبورهاصل كرليا إوراكك حاعت معافيين كي اورمرررول كي في ميتسرَّا كَيْ تُويِس فِي وَرِياكه اس كا مرك<sup>س ط</sup>رح تُمر<sup>و</sup>رع كِها جلسے - اوز قرآن <del>قو</del>ليف كي بهت اراتم كى موجود كى بي وه كونساط بقدا خشيار كما جائے جس سے قرآن كے معانى اورسطانك كوعوا مراور تواص كيلك سنل اومآسان بنابا حاسيك، بعض تفان نے ہہتے ہر کیسط بڑ اپڑ ہاکر فراک سے ترجیبٹریں سہو لیت، بیرا کرسٹے کی سبی کی تقی لیکن وہ سی کھی ا کاسر ہو کی ۔ کیبا کمہ اول او بریکسٹ کی حفاظت بہت شکل ہے طياعشن البرن فتطوط وحنَّوان كافائم ربهًا بهدنت وننوارسهے- كير ريرسطنے والا بير سوجنا ربتناس كمرزآ ف كانز مجه أوبيس يوبر كميط سے بابر سے اور و كيطين و کیست وه متاز کا انسا ذہبے ہوئی بر کیٹ سے علیودہ کر کے تھینے کی کوششش کرتا ہے اورمی بدیسٹ او الکا کرطاب سیمین کی ای کرزاسے متیجربیبوناسے کرجو کام آسانی کی غرض سے کیا گیا نشا وی دخواری کارین بین بن کردہ جاتا کہیں بورے یا دے میں ایک دو مُكر مركيع على موجا من تومضا كفتر نهيس جيس مشرت بين البنار رحمة الله عليه ك ترجمة بن كبير كبير بركيد الياسيد لين أيك اليسطوي فائي بركيط! يه طرابقة عوام محر تصفية أبت أبيس مودا- بيطريقي تنسل الأراء على تذبرا حرصا ر ورساله المتياركيا فعلم اس اسك لعدا وراوكون فعلف يداوون سع اس كى لقل کی بطریقیدا بنعامیرسیسیم تبول بردار کسکین آخر بریکیوں کی کثریت اس طریقه كى ناكاتى كا مىبىب مىرنى - الىب نندا گردىجاكى غرض سے كولى الى عبادت برا في جا حسب کے لئے فراک میں ذکو فی مرجع مونہ کو فی تقط مقدر مون شرط ہو تکی شرط کی خمر

مول السموقع براگر عبارت كوخطوط و كانى كه درمبان تحديا عائد الا مضالقه المجيسة معالم الله الماري الماري الماري الماري الماري ماري الماري مي ده ذيل المرام المري ال

(العن) من ن اس كا المهام كياب كه فاعل اور فعول كي تماه مني ور) كا ترافعول كي تماه مني ور) كا ترجيم المركز وبا ترجيم بحائ اس نے اور اسپر اور اسكول كي منه بركا اللي مرجع طا بركز وبا ہے۔ بال الركوئي مرجع بہن قريب معوا اور رئيس فالے اللہ كاذبين آسانى سے اوھر

منتقل موسكاتور إلى بي في متقدين كاطرر اختا إركرباي-

(ب) ترجمه کی زکسی عربی کی نفطی ترتیب کی رعابت سے نہیں کی ملکہ ارُدوز کمیب کی رعابت سے کی ہے سٹ لگاعربی بین است کی اور نشرطر موز ہو تو بین ترجمہ میں نشرط کو مقدم اور جزا کو موخر کھوٹاکا۔

ا ﴿ ﴾ ) جومفعول با عال با جزا، وغيره مفدر مو - بنسرط كيد وه مقدر عين مويني مفسر بن كاس مين مختلف اقوال منهول تومين أس سقدر كومي ترجم بين طاهر كر ذو گا-

دی اگراس تفصیل کے با دج دبھی کسی لفظ کو واضح کرنے کی صرورت کر محسوس کرتا ہوں تو بعثی کرکے اس کو واضح کر دبتا ہوں اور بیطر بھی جضرت ہوائیا نشاہ رفع الدین صاحب وحمت الشرعلبہ سے بھی اسپے ترجیم میں کہیں کہیں اغتیاد کیا ہے ۔ جیساکہ سورۃ ہمو دیس وحمت کے اسکامنی بنوٹ بٹلادیا ہے۔

( کا ) میں نے عسک م طور سے لین کا استعال آیت کے ختم بر کیا ہے کہیں مجموراً ترجیسے درمیان ہیں کھی لفظ لیعنی سے مدد لی ہے۔

رو) ربط اگر کہیں کمی محضر لفظ مسیس آسکانو اسکویں نے بڑا ویا بشلاً کہا گیا۔ ارشاد مواد اور اس مخصر سے ماہا کیلئے میں نے بر کیف کا استام نہیں کیا۔

البنه الكرميس طويل عبارت كى صرورت عسوس مو فى تواس عبارت كويانو عافيه ك الع جورديا بااس عبارت كوركيف بس ليا.

دن اخلات مطالب بانقلات ضارته کم موقعه برعام طورس عض مولنتا شاه ولى الله صاحب رحمة المترعلبه كى لاك كوترجيج دبيا بول كيرصرت موالما شاہ رفیع المدین صاحب کے تول کو بجر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رح اورحصرت شيخ البندر حمها الترك فول كوائحت باركرتا مول ويجردس المحققين راس المتاخرين حضرت تفانوى قدس سرره كانحقين كواخت بإدكرنا مول بعين مفامات کیسے ضروری کیب جہاں ہیں نے اکا پر سے الوال مختلفہ ہیں سے حضرت تھاندی کی تحقیق کو اختسار کر لیا ہے۔ لیکن عام طور سے حضرتِ الماثلی حصرت مولانا شاه عدلاها ورصاحب رحمة البُدعابيد، اورحضرت موللناشاه رفيع ألدين صاحب دحمته التُسرمليه اورحضرت شنج البندرجمة التُرُعليه، كالفين و ترجيج دينابون، ملك جها تنك بهوسكناب حضرت مولانا نناه عبدالفا وص رحمته التُدرك الفاظ كو تعي ترك نهيس كرنا الشرطبيكة وعبرانوس ندمول موحضات مبرا ترجد كوير صفي وفت كوفى اختلات محوس كرس أوده حضرت تعالوى . تلی*س میرؤ کے بیان الفراک کو غرو*ر ملاخط کر لیا کریں ۔ میب آخریس مج*ھر میرع فل کردو* كمي بي صرف اسين كابرك الفاظ كوواض اور صاف كردياسي - اس سع زبارة يركي جرات وسمّت باورنسي أن حفالت سفرياده تحقيق كفابل مول ببرمال میری گذار ننات کا خلاصه به ہے کہ میں نے صرف حضرت ن ہ عبدالفا درمياحب رحمته الته عليه اورثولانا شاه رفعج الديس صاحب رحمة الثثر عبيه كى الدوكو مروجه اردويس تباريل كرف كى كوشن كى سبع - قرآن سكالفاظ کی رعامیت دکھتے ہوئے چونکہ میںسے بہرند بلی کی ہے ۔اس کیے کبھ حکّہ

میری عبارت بھی گرانی اردوسے ملتی جاتی ہی ہوگئی ہے۔ لیکن بہر مال مطلب انشاء انتر سبھی میں آسکے گا۔ میں نے ملاوجہ سلسل عبارت کی کوسٹ شنہیں کی ہے۔ اس کام کومی سے نفسیر کے لئے جیوڑر دیا ہے بیال سطور ساسل عبارتا ایجنایا آسکی کوشش کرنائن کلفات سے خالی نہ تھا۔

میزانرجیدا و در مید کالفاظ یا تحقیفات کامرجیدیان پایخ برگو کانرجیدا و ان کی تحقیفات بهوگایی حضرت مجرات مولاناشاه ولی الدرم حفرت مولاناشاه دیسج الدین مفرت مولاناشاه بالمقاده قارم هرساسا و کاونرس مولانا محمود الحس معادیث مصرت تفانوی دیمهم الشعلیم المجیس - می استیان اکابری اُددوکو تحق هات سلیس اورث سند کرناچا بهنا مول تاکه قران که مطالب عام طورسے سلمان می سکیس در مجرسے علاوه اگر تھے کچھ عوش کرنا بوگا - لوانشاء الله اُس نفسیر می عوش کروش جوماشید بر به گی یا علیجده طبع کی جائے گی - آخر بین مسلمانوں سے در فواست کرنا مول که ده دب الوزت کی جائے گی - آخر بین مسلمانوں سے در فواست کرنا مول که ده دب اوراس کی جائے کی میرسرس سے نیات امروک کا سیب بنائے -

ابك اوريات

بین اسعود رجبہ کے علاوہ بس ایک اور ترجہ بھی ای کے ساتھ مصل ترجبہ کے نام سنسے کرو گا۔ جو حاست یہ بہوگا، یہ حاصل ترجم بریرے بین الور ترجم کا حصل ترجمہ ہوگا۔ اس حال ترجمہ سے بعد گراشی کے تبیتے الشا داللہ لنعالیٰ مختصال کا کسان تفییر ہوگی۔ و حافہ لاہ علے الکہ و عنریز

## ابر من والمحالي والمحالي المناسكان والمحالي المستده المرب في والمحالية المحالية والمحالية المحالية الم

اناجان! بین لٹ گئی، بین نباہ و بربا دموگئ دیں مدینہ سے نہری بھری گئی۔ عنی سکن اب سب مجد لٹاکرلوٹی مہر سارے ہرے بھر رحبن کوانی انکھوں سے لٹتا ہداد کھرکر تی موں۔

اچى بېرى نانا بى كاكون - آيابى كباكرون بائى مركى مىرى مايا بې ماوا ا مىرى موكى كى مارى اچى مجھى نبا و تومى كياكرون - نانا اجھى بدنسىك كيا كنام مىيىت كى مارى كى ئىب كو مھوكا بيا ساخاك خون ميں نظينا مهواد كھا سے - مجھى كم بخت نے آپى الى ميت كے زخيول كى لاسنوں كو كھوروں سے كيلتا بواد كھاسے - مجھى معينيت زده سان خنجے نبخ خوار كي ل كرون

ویرو پربھ ہے۔ میرے نانا ایمی آپ ہے اس جمین کوچی کی مفاطن آبنے اپنی آت کے شیر دفران مخی آپ ہی کی است سے باعثوں نباہ وہر ادمونے بوے

د بچهکمآدمی مبول -آپ کی اُمّت اور آپ کا کلمه بار سف والول نے آپ کی عرف سکے میں سندان کو البی برد دی سنگدلی ، سفاکی اور وحشن و بربر سین سے ال کیاہے جس کی شال امکن ہے۔

نا اجان ا آب کا خبین ا دھ بین حب کوآب اپنی بشتِ مُبادک پیوارکتے ہوئے نعم الواکب فرایا کرتے تھے اس کوآب کی است نے سخت برحی سے بین دن کا بعد کا بیاب ارکھ کر تبرید کرویا۔

وهَ تَعْدِينَ حِير كُوَّابِ كُرِتَ سِي مُحِمامواد يَحْدُم مِرسِي أَرْاياكُر فِي عَلَى اور مُعَالِي كَرْدِي الْمِنْ فَعَنَّى الْمُعَالِينَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله مِن مَاذَى عالمَت مِن فَهِمِدِكِيا اور مِنْ أَسوقت فَهِدِيكِمِ اجبكه ساجد مِن تَمْدِ كَاخْطِيه رَبِيعاً جارئ تما-

وه جین جس کو بار با آپ نے اور بال دے دیکے لیے سینہ مبارک برسلابالقا اسٹی بین کے سینے کو نیزوں سے رخمی کیا گیا۔ اسٹی حسن پراسکے نہنے عصوم بوں پر اسکے دوقا اور اسکی ہے گئاہ ہیویوں اور بہنوں پر دریائے فاطا بانی روکہ با انہا تھا۔ اور آسکے تھورٹے تھوٹے بچراکو انہی حالت میں جبکہ فتریت بیاس سے آئی رہائیں منہ سنے بچلی بڑتی تقبیل اسٹی جینوں کا تکھوں کے سامنے تا واروں کی دھاروں سے بھالوں کی لؤگوں سے اور جمہول زادتی و سامنے والی اور دری کے کروالا گیا۔

ا می سین حمد کو ب بضعد مرفی فرایا کرتے تھے اس کے مکھیے گئے۔ کئے گئے ،اور اسکے مبرا طہر کو کھوڑوں کی خالیاں سے دو نعا کیا۔

اناجان او و میلی جسکے تعلق آیئے فرایا تھا۔ سن اڈا فقل اڈائی آس بیگناہ براس تدر فطللہ و صائے گئے کہ کوئی ظائم اٹھا نہیں رکھا گیا جب وہ لین فیر خوارا و رمصومہ نمین دن کے بیاسے نیچے علی اصغر کے لئے پائی مانٹھنے کو خبمہ سنے کلا اور اس کے نہنے سے نیچے کے خنک موسط و کھا کر اور آئی صاحبزادی بنول الزبراکا واسطہ دے کر پانی مانگا تو فل کموں نے تیروں شے حبين كابازوهي زخي كرديا كيا.

ده حيري حب كوجوا نان جنت كاسردار فرما يا كرية في استهي وجوان الهاره ساله بيع على أكبركوكر بلا يحرب دان بين فس كرد الأورب على اكبر في تحييم وكراب باب كو كياراا ورصَّين ابينے جوان بيليط كى لائن كو أشَّفائ نے لئے نو دشمنوں نے جارول طرب سے تھرلیا۔ ا دواس سفائی سے نیرجایا نے کہ علی اکبر کی لاس اورسین کے جمہ کوزجی کر دیا۔

ناناجان بوچ سیرا جس میں آب کو جنت کے میبولوں کی خوسند ان کھی

آب کے اس میمول کوآب کے اس کلاب کوخون اشام شامیوں نے سک ڈالانٹروُصوب اور بہتی ہوئی رمین میں *اسکے زخی اور مجر او*ح جبر کویا آھے

داىنەڭالدىكەن بىرىپى طالموں كى سىقاكى خىنم مەم يونى - مالەپىنىمەن خونجۇرسىزىن دن سے سیاسے حبین کا کلا کا ادر ابن زایاد سے حکم سے اس کی بیجا ن

لاسن كى بىلە حمىنى كىگى - اورگھىڭ ول سىم بىسە كەندالسىرى لاسن كىل الى

جس جبین سے مونٹول کو آپ مسرت وانبسا طسے بوسے دی کرہے يقير أن سالك بموطول مرباني حرام كياكيا اور كبرك درايس أسك ازك گرخشك مونطول فمجيال مارئ كنبس وردهمن ال تام حباسوراور

شرمناك حركتول بينستاورون مدير رب -

نا اجان ؛ دنتمن نوخا كم مدين آب كي نسل بي مقطع كرا جا ستر تف. ان كى فواسن اورآ رزوبكتى كه عايدكه يحي شهيد كيدوس اورايك وقورة ظالموس ن عا بدے قتل کا ارادہ ہی کرایا تھا۔ لیکن میں دوار کرعا بر کولبرط گئی۔ اور بیں نے بزید سے کہا کہ اگر گاستان محرّاورا ل فیڈے اس اخری ایو دے

کو اگر با تفالگایا نومین بھی نا ناجان کو کیارتی ہول اور مادر کھواگرمیرے۔ نا نا میری فراد کو بہنچ تو کھر خبر ندہد گی میری اس فرکل ہے وہ مرعوب ہوگیا، اور آپ کی دُھائی کے خوف سے عابد کی جان زیج گئی۔

جرم کو بدون مودج کے کر ملاسے شام تک سے گئے۔

تحبین اور بین کے رفقاء کے سروں کو نیزوں میں مشکا کرھایوں تکالاً کیا تسنے

کے تقادیے بچاہے گئے۔

بیرے ناما میرے آقا میرے مولا۔ اے سکیبوں کے فربا درس کے مطاور در اسے مطاور کا اسے مجاور کے درائی کے مطاور کا اس کے دائمی داعر اے مفلسوں اور بختا جو ل کے الی اسے بیراؤں اور تیمیوں کے ملجا۔ اپنی زیزب برکرم فربا ہیئے۔ زیزب عزدہ ازیزب مصیبت ذرہ ۔ زیزب و کھیاری زیزب مرسبہ ہے ۔ زیزب کی بیاری صاحبادی فاطمہ زمباری میٹے ، زیزب کرمالا سے ایکٹے ہو سے نافلہ کی اوگار۔ زیزب کی وادر سی کیجئے۔

ا چین پرے مانا دائی آرامگاہ سے افد کا کیے اور ابنی دین کو توش رحمت میں البکہ تھیے کہ میں الباری کے اندازی البکہ کے بھیے البنی ہی کود میں سلا لیمیئے ۔ تیجیے اپنی ہی آرامگاہ میں دون کر لیمیئے ما دواس دارفانی سے بہتے میں کے میں میں اس حیات متعاد سے بیزارم و کی ہے۔

(میزب اس حیات متعاد سے بیزارم و کی ہے۔
ایجی میرے نا تا ۔ تیجی میری المان فاطمہ اور میرسے کھائی حبیس کے پاس بیجاد

كداب أنتي جدائ نافابل بردامضت موكلي سيع ك

## مماری دون کیوں قبول نبدہون

آئ کل عام طورسے سلمانوں کوشکا بہت ہے کہ جب ہم کوئی دھا مانگئے
ہیں۔ تواسلی قبولیت کے نامیس نہیں معام ہوئے اور جس جبالوطلب کے قبہ بی ۔
وہ نہیں ملتی ، حالا نکہ فداتعالی کا ارشاد ہے اُڈ عُد کئی اسٹینٹ کے فراش کے کاروا ور مجھے سے دور کا کار شاہد ہوئے کہ کار فرا اور مجھے کاروا ور مجھے سے دیا مانگویں کوئین آ با کرنا ہے۔ اگر جبسلمانوں میں ایک طبقہ بیسمتی سے ایسا بھی پیلا ہوگیا ہے جوڈ عاکو کوئی انرقیفہ اور شاکہ کوئی انرقیفہ اور شاکہ کا خبال سے کہ دُ عالیک ہوگئی سے ایسا کوئی انرقیفہ اور فرا کہ خوالی کے خوالی کے خوالی کی مذہبی ناوا فقیت اس بحث کا خوال کا دبن اور ان کی تحقیم خوالی کی مذہبی ناوا فقیت ۔
اس بحث کا خوالے کا دبن اور ان کی تحقیم خوالی کی مذہبی ناوا فقیت ۔
ان کے دلال کا دبن اور ان کی تی جنی کا دار طشعت از بام ہوجا بیکا ۔ اسوفت بہیں صرف یہ بنا نا ہے کہ وعائم سطح ما مگئی جا ہیں ۔ مان کے قوار بنت کے آئاد

کیاہیں۔وہ کون کون سے موقع ہیں ج لی بعض جبزیں جو عاسم منعلق بن ذکر نی مقصود بین باک سارے ما ظرین خدا سسے و عارت وقت ال الموروشائط كى يابندى كريں، جو دُعاكے لئے ضروری اورلازم بین به مربهی ملحوظ فا طریب پیمایشی سلمان کی دُعا۔ (حسکہ و ہ فيلي داب كي رغايت ركفي) رونهنس مون - ملكيميت فبول مون ب -ا يەضرورى سے كه هي جوجيرطان كرنا سے وسى عنايت سرو جاتى سے -ا ورکھی اس دُعا کی برکنت سنے کوئی خاص بلاا ورمعیب شن جونازل ہونسوالی کقی و ه رُوکردی چاتی ہے۔ اور سی صل محد که کی مصالح ظاہری آنا رقبر ر نے سے انع میدتی اس تواس کی دعا کے بدسلے میں عاص احرو نواسے مفوظ ما جا تاسير- خيا يخه قيامن بس حيب بنده كوده اج عطاكيا حائم كاجواسكم ورخواستول اوردعاؤل ك صعرمس محفوظ ركفاكيا عماتو بنيده الواح تمنّا كريه يكاكه وُنيايس مبيري كسي دُعاكَ يميي انْه ظا برنهبر ) كياجا تا لواجها مؤنا ملافقاً فوتناً جودعائين مين نيخ خواسے مانگي تھيں۔ ان سب كا آج كے دن مجحصة تؤاب بيعظ تمرديا جانا -ليس حيب بدامزنابت -- يحكمسلمان كي وعائد وثبيم ہوتی، ملکہ قبول کرلی جاتی ہے توقیق لیگوں کا دعا کے بعد بر کہناکہ ہاری دعاتیا ہنیں ہو نئ حضرن حق جل مجدہ کی شان ہیں سوز طنی اور عد درجہ کی گستا خی ہے کہلے عدم فيدائيت كاسطلب نويد ي كروج طلب كرّاتما ده مي نسط كوني بلاجزال ہو کنے والی تھی وہ بھی ندروکی جائے ، اور قیامت میں ابر بھی نہسطے اور حبب البیخ باتون سيكسى ايكركا صول فيني ب توجير عدم تبول كاستكوه نهصون لعوسك نرمبي اوا ففيتن كي ملى موني ديل سب

## آدابدعاء

ا - دُعاكر سنے والے كا كھانا، بينيا اور لباس مال الم سے بنيو، اوراس طمح اس كاكسيلعني كماني هي حرام كي تبويه ملكة جوميني كرام و وميني ملال مو-٢- افلاص كے ساتھ رُعامان كي جائے ركھا وسے اور دياسے نہ مانكے - قداكے سائفوما مبركسي كوشريك مذكب

۳- دعاکرتے سے بینکے کوئی نیک کام کریے نتلاً کچھ صدقہ اور خیات کروہے ورود ط

٧٠- باكيزكي اوريطهركا خيال ركهنا، اورعنل كاموقع ندير انوكم ازكم ومنويهي

میسه بهرسید ۵- فبطه کی طرف منه کرکے اور النجبات کے طریقه برینه جبار در فا مانگنا۔ ۷- دعا سے بہلے الله تو الی کی حمد و ننا بیان کرنا۔ اور نبی علیال صلاق والسالم

بدورو وترمط صناب

عددولة بالفراط الأور بالقدى تنجيليا ب كعول كردُها ما لكناد دولون بالقر

اسفدراو بخ کئے جا بین کے کندھوں اور شانوں کے مفایل موجابیس) حبوقت دُعا كيليُّ الخواطفائ جابين توسينے كے قريب مذكئے جابين مليكہ سامنے کی سمت میں طرحے ہوں۔

٨- دونوك الفنول تو كفيلار كهنا بعني كوني كبطراوغيره القول بربنو للكركيب سے الفول کو کال کردعا مانگنا۔

٩- دعا بين خشوع وخضوع · أتبها في ادب، عا برزي اورسكينت كي

ا - الحاج تعني كُوْكُولُ كُردعاً ما تكنا ـ

لا- النَّدِنْغَالَيْ كِي اسمائ حَسَيْغُ كُولِيا البيِّيْسَى نِيكُ كَامِرُو بِالنِّياطِ اور فللحاكووس بله بنانا يعني دعابس بركهناكه باالتديس بنرك رام اورنبري رحمت كودم ببه بناتا بهول بالمياسي نيك كام كاذكركيك ويلجنا التي اكر الكرانال على تيرب نرديك فعول ب نواسكي وسياسي ميري بدوعا قبول فالماسى طع حضرت أبيباعليها إلى ماكى صالح اور زرك انساك ..... يح دسيله سے دعا مانتی جائے

١٢- آبهسندادرلسن آدازے مانگنا

١٧٧- دعايين تكوركرتياً مسان باريا باينج يا كم از كمنفن بار دعاكزا.

برا- دُعاس بيل ابين بهاجرم أَمْرَيْنا مول كالعَرات لرنا مِنتلاك اللهام

بر به در برت المسلم برن المسسم بورى كوشش كرنا قلب كومنو جدر كلنا الدرادي المسلم المرادي المرا كوننبته اورادا ده كومضيوط ركهنا.

١٧- دعاما سنگفے سے بعد آبین کہنا (اگر کوئی ا مام ہو تومفنند بوں کو بھی آبین المنى جاسيم )

ال المرجمون بلى ما جت كوخل مى سے مائكنا۔ ۱۸- ایسے الفاظ كے ساتھ دعامائكنا كمالفاظ تقوار سے ہول اور منى زیادہ مول - اور ایسے الفاظ مول جودین و دُنیا كى مزور توں كوشا مل مثلاً إتنا فى F11-11

واسدعابين لينف كوابني ال باب كواور تمام ملمان بعابيول كومفدم

كياليني پيليان چزوں كا دُما بين ذكر كونا۔

٧٠ وماكرتے وقت اسمان كى طرت نہيں و كھينا چاہئے بلكر كا و نتي ركھ كيوكر

بكامقتصابي-

۱۱- تعابین فافید بندی با بنگلف قافید بندی کی کوشش سے بخیاج لہتے۔ ۲۷- دعا میں گاب کاطراقد اختیار نہ کرے داس اوب کی سندویں طی) ۱۹۷- دعا می قطع وحملی دعانہ مانتگے۔

۲۸۷- دُعامیں فداکی رحمت کو تنگ نه کرے دشتاً یوں نه کیے که بالله محکوروزی دے اوکسی کوخ دے وغیرہ )-

۱۵- جرچیز وادیا محال مهواس کی دعامه مانتگے۔ رمثلاً مجھے جوان بناوے با

سركهي نرمروان إمياقد تعيدا الهوجائ باسورح منتكلي وغيره

الله و الما كان بوليت من جلدى أركب المنظم المركب المنظم المن المحتالة المن المحتالة المن المن المن المن المن ا الله ي سيميري دُعاقبول كاري طرح يه مجى مذكه يركب كارس من دُعا ما نتى عنى وه دُعاقبول مذهبونى -

، ہور دعاسے فارغ ہو نے کے .... بعد د دنوں ہا تھٹوں کو مندمر پھیزا۔ مضمون کی طوالت کے باعث ہم سے ان دلاک کو چیوڈردیا ہے جین سے

معامی می طوالت سے باقت ہم ہے۔ دعا کے بیرنمام آداب اختر کئے گئے ہیں ۔

إجابت كلوق

۱- شب تدریمفان نرلیت کی ۲۱-۲۳- ۲۵- ۲۷- اور ۲۹- دان-۷- یوم وفه دزی انجرکی نوب ایریخ) -۱۷- ننهرمفان (پوراکا پواه میبنه)

به وجمعسركي ننب.

۵- جمعے کادن-

المستعمر مل المستعند المستعمر المستعمل قول بن نرماده مشهوراور صحيح دوقول بن - إيك بيكر حسونت اما خرح طيه م<u>را من كما كم</u> مبرريا كيبين اسوقت سے ادكاسلام بيرين تك خصوصًا برا كر وه سوره فا شُرُوعٌ كيدنو وابضالين كين تك اس ساعت كى زبار ده ابررسيد ، دوسا وّل بیہ ہے کہ جمعہ کے دن مصر کی نماز کے بعد سے غردب آنتا ہے مک میر گھڑی ہوتی ہے ے - دان میں دعا كرنا بالحقوص أدهى دان مح بعد

٨- راين كاببالتيسار صِيد بعني دان كنين حِصّ الركم عائي نوان من سي يبلاحت الررات ١١ كفير كي مو ٢ بي عروب موتابوا ورجي بيح طاوع توات ك

دس نيخ نك كاوقت -٩. ران كانجيلالنبدار حقد ١٧ گفش كى دان بى ٢ نج سه ٢ بيج نك-

١٠ آخري لانت كاجيھا حِصّه -

اا وصبح صا دن سے وقت ۔

١٢- نماز كيليِّ جب كوئي مودن اذان في د ريفي اذان كي وقنت كوني شخص اذان سُنكردُ عامات كانونبول بهوتى ب-

۱۳ ادان افر کمبیر کادر میانی و تت-

۱۸۱- کمیرشروع ہو کے تنام

ه المرحى على الصلوة اورجى على العشيلاح سك بعد-

جورنخ ومصيبت مي مسينلامو) ١٦-جها د كي صف مين حب كو ي شخص كطرامهو-

٧- سيجذ عرام-

م- مسجداً فصى العني سيت المقدس كي مسجد ۵- مطان دلینی ده حکمه بال حاجی خانه کعبه کاطوان کرته به ب ۷- منزم دلینی سنگ اسوداورخانهٔ کعبه کے دروازے کی یو کھٹ کا درمیانی جوت ٥-خانكىلىكاندردافل سوكر-٨- نوم نرب كياس-٥- صفااور مروه كيارا بيه ١٠-صفامروه كي درميان دورين كي بگرهبكيستي مستهيري-اارمنقام الماسب كي بيجه-۱۲-عرفات ! حیال نو بن تاریخ کو حاحی خمع ہوتے ہیں ۔ ١١٠-دردلفراجهان عرفات مسعوابس آكرات كوتبام كريت في به المستسى رجال ج كے بعد بين تك فيام كرتے ہيں، ۵۱- حمرات نلث روه تبینوں مفامات جها*ن کمنکریاں اری ج*انی ہیں ، ۱۷- بزاب رحمت کے بینے ربعی کعید کی جھنت کے پرنالے کے بینے) ١٤- مركارد وعالم على الترعليد وسلم كى فيرم ظهر ومبارك سيرة ربي. ۱۸- بین انجلالنتین بعین سورهٔ انعالم کی و ۱ بین حس میں دوجگر لفظ النگر ه كباسب، ابك دندالله كركه رعا مأنكنا، اور كيوروسرك لقظ الله كوشروع كزيارا في أو المول كے درمیان مي دُعامانكنا مفيول كيد -أيت حب ذبل ب نفار عُ ين فياصل كردباجا تاسين اكر با ظرين كوسجه في دسوارى ندمو- إ حَ إِجَاءَ نَهُا فَعَ أَيِهُ ۚ وَالْوَ إِنَّ لَوْمُونَ حِتَّى أَوْتِي مِثْلِ مَا أُوَّتِي رُسُلُ اللَّهِ مُ الله أعْلَمْ حَيْثُ يَخْعَلُ مِ سَالَتَهُ،

YOF

## الأروس قبوابهق

٧ ـ "ظلوم خُواه يَيْظُلوم فاستَ وفا جراور كافر بهي كبول منهو يبني منطلع أكَّه كافريخي سولة اسكى دعاقبول مونى سے كا فرول كى دُعل كے متعلق بعض حفرات كوشلى بولسے۔ البوك ومادعاء الكافرين الدفى ضلال سياستدلال مي كيلب وي سني - ايك ورفع يرمزوا غلام احمد قادياتي في على اس أبيت سي نها بت غلطا ورثيبزاك امتدلال كباسبيع سكن مهل فسوس سيركمهم اسونست سي تني تجب كوجه طرناتها عابيني مزراكانو ذكري بريكارسي يسب تض بسخض سيخضرت على مجدد يعقل ب كربيابهوا ورب كاعلم مي اس كمايي اور صلالت كاموجيد اس كا ننكوه مى نعتول سبع البنديعطن علماء سا كفار كى دعا كے معلق حو استدلال كياسي اس كاحضرات محققين سنے كافي جواب .... وور مجه چیز بی سے کرد عاکفار کی جی سموع سے اور بالحضوص کافر مضطر کی باتی باعدة فبوتبيت في الآخره تدوه سنى ديكرس ۳- والد کی دِعااینی اولاریچ حق میں رعکما نے نیمے کی ہے کہ دالدہ کی دُعا کا بھی

ببي حكم سبع) والدكي وعاخواه الجهي سبع بارري اولارك حق مراكبي عبيني كي

۸ - امامهاول اوژنصیف *حاکم دامامه عاول او دحا کمرسے مرا*ژ كافيرسلمانون كا المعرب*ا حاكم نهين موسكتنا كالأ*با يحديق الجوال بلكاً وَ بثيثة بحى من ولا بت وعكومت على نبين ولرنجيعال الله للكافرين على المرة د يون ما مح اورنيك مردكى دُعاب شراب وكسي كناه يافطي رم كى دُما زكريد ـ ۲- نیک اور طبع و فرانزدار اولا دکی دُعالمینے ماں باب کے حق میں۔ ۷۔ مسا ذکی دُعامالت سفر میں ردماخوا ہ اسپنے لیئے ہمویاغیر کے لئے ) ۱۰ مسا در کرم اور ان ک وقت

۸. روزه دارگی ژمها انطار کے دنت-میری شدار از کو میان سیری میران برای کرای سیکری سامی

۹- ایک سلمان کی ما دوسرے سلمان بھائی کیلئے اسکی غیبت میں ایعنی ایک مسلمان اگر دوسرے سلمان کواسکی میٹیے کے بیچھے دعا دیے تو بیردعا بھی خبول حتی ہی ) غیب ن کی خبد شاید اسلئے لگائی گئی کہ بیردعا مخلصا مذہبو گی سامنے کی دعا ہیں ریا دورخوشا مدکا احتمال ہوسکتیا ہے۔

۱۰ برسلمان کی دُعالِنسطیکہ وہ ظلم بانطع رحم کی دُعا نہ کریسے اور دُعاسکے بدریہ درجم کی میں میں میں کا اس کا درجہ

بھی نہ کہے کہ میں سے رعا کی تفی میر تبول نہونی۔

۱۱- نوبه کرنے دالے کی دُعال جَنْتِحْص لینے گناہ سے توبه کرنا ہے اور نویہ کے بہد کوئی دُعاکہ ناسبے تو وہ دعافبول کرلی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تو ہیں درنیمیں لگاتے بلکصدور ترم ہے ساتھ فوراً ہی تو بہر لینے کے عادی ہیں، ماکلی دعا جس بھی مقیول ہیں)

سرا- بوشخص يأذ والجيلاك فالأكرام كهكروعا انكناب نواسى دعاقبول بوزي المراحب كوئي نتحق بين بار حيا الدحم الرحمين كهكرها مانكناسي واس كي دعا بھی قبول کرنی جاتی ہے۔ زیبن ماراس کلمہ کوجب کوئی مسلمان کہتا ہے تو فرت تہ اس بنده كوغاطب كريتن بوئ كهتاسه ارحمال الحمين تبرى طرف نوجه برمالك كياما فكتابي ١٥ حب توني بندة بن بأره السيحيث طلب كرا ميد توجمنت بن جل محدة كي ياركاه المراض كرنى من النهو مراحظه البحب المراس جنت بين وافل كروب ا ورجب كونى بنده دوزخ سيختين باريناه مافكتاب تددوزخ عرض كرتى سي اللَّهُ عِير ا جزئ من النالا بالله الله الله الله الكراك سے بيائے \_ ١٦- حجاج كي دما حبب كاس حاجي لينه كلورط كرنه أجائي اسكي دعامقبول موتي بي. ا حوسلمان این کسی حاجت كيلنود بل كے كلمات بير عبيگا اس كى حاجت بورى كرديجاك كى - كُوالك ألا أنت شبيعًا نَك إِنَّهُ النَّهُ الطَّالِمِينَ أَمُّو دعا حضرت دوالنوڭ ايوكس علىللهام كى ساورنها ببن مجرب سے ١٨- حُو تَنْفُص أَ ذَان كَ بِعَدْ حَسب زَيل رَعَابِ لِمِعْنَاسِهِ، اسكَى بِدِرْعَا قِبُول كَرِلْ عِل ہیے، اور فیامن میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشفاعت اسکو میں۔ بِمِرْنَى اَ لَيْهُ مَنْ مِن هِذِن كِو اللَّهُ عَوْدُ التَّامَ يَرُوالصَّلُوَّةِ القَامِمَةِ السُّحُمُّ لُكُ الْوَسَسْلَةَ وَالفَيْنِيلَـــَةَ وَابْعَثُهُ مُقَامًا حَمُوْرَ لِلنِّي يُحَمِلُتناه 19- بونشخص عام مومنین ومومنات کے لئے مردن میں ٤٧ یا ٢٥ باراستعقار كرّنا سبعه وه ان لوُّلُوں بين داخل كر ساجا تا سبع جنگي دعا منتجاب سبع اور منكي مركت سيمانل زمين كوروزى عطابوتى بير اعابرت وعان علامات

ا- در گذار خوت معلوم سوناقلب رغ برهمونی مهدیت کا طاری سونار

٧- بدن سے رونگٹوں کا کھرام وجا نا۔

٧- أنكول سي نسود مكافيك جانا

ہمر ہبیبت طاری ہوجائے نے بعد دل میں سکون کا ببدا ہوجانا نظامین خوشی اور سرت کا ببدا ہو جانا نظام ہن طبیعت کا ہلکا ہونا الیا محوس ہونا کہ مجیبر ایک یو ھرتھا جواً ترکیا۔

جب دعا مانتخف والي براس مم كى كبفيت طارى موتوحفرت حق جل مجده كاشكريدا مارك موتوحفرت حق جل مجده كاشكريدا مارك مد مد مداك حد ببيان كرب الشركى راه بين صد قد دس يحفرت عاكث رضى الد عنها فراتى بهي بحيث عن شخس كوايي دُما كى قبوليت معادم مهو، باكس بياركونشفا حاصل مهو باكونى غاسب اور فقود الخير مسفرس والبن الماك ويد دعا يراصى جا بيئ المنتحل ولا يوال أن الله والذي تى يعتزانه و كالم المه والبن المنتحل ولا يوال كويد دعا يراصى جا بيئ المنتحل ولا يوالذي الله والذي الله والله والمناس الموالد الله والمناس المنتحل والمناس المنتحل والله والمناس كويد دعا يراصى جا منتحل والمناس المنتحل والمنتحد والمن

بنيعة خالصا بحات -د عاكم تعلق البهى اور حيند كوشته كهي باتى بين - جدمز مديسطويل كف سبل كرفحاج بين - سكن مهاراخيال سب كرحبة در تكوريا كياست وه بهي عام ملمانو

ك لي كانى ب، خلاتفائى سلمانون وعمل كرية كى توقيق عطافرائ - يج كاتر بيطالع